

تُزَانُ وسُنَّتَ کی رَوشِنی مَین www.KitaboSunnat.com



تالیف ا نضیلة این ابوان مگرشرا حکرتیا فی خطالله فضیلة این ابوان مگرشرا حکرتیا فی

> اعداد واضافه مُخَدِّطاهرَنْقَاشُ



### بسراته الجمالح

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت واف كام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





رمضان المبارك احكام مسأل وآداب اور دوزه دادس كوبيش آنے والے جَدید فقی مسائل كائل

المالات المقالي

قُلِّنُ وسُنَّت كى رَوشِنى مَين

تاليف ، فنياييز روس م**ئين أحرابا في ع**لا<sup>لل</sup>

> اعدادواضافه عُمُّكُطاهَرَفَقَاهُنْ





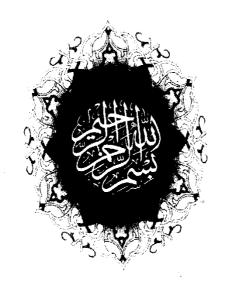



# آئینہ اَجگاً ومسَائِل وَمَضان

| ۶ <b>۰</b> | پيش لفظ                                                                       | 9        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| #          | بیش لفظ<br>حرف تمنا: مؤمن مسائلِ رمضان کے متعلق بہت محتاط ہوتا ہے             | <b>€</b> |
|            | فرضيت' فضيلت اور مقصدِ روز ه                                                  |          |
| ۵          | فرضيت روزه                                                                    | <b>₩</b> |
| IT         | روزه کی فضیلت                                                                 | <b>€</b> |
| ΙΔ         | روزے کا مقصد                                                                  | <b>€</b> |
|            | رؤیت هلال کے احکام                                                            |          |
| 19         | حاند د کچنا اور پهم روز ه رکهنا                                               | <b>%</b> |
| ۳۱         | رمضان کا چاند د تکھنے کے لیے ایک فرد کی گواہی                                 | <b>%</b> |
|            | ح <b>ياند</b> و تميمضے کي دعاء                                                | <b>%</b> |
|            | سحرى وافطاري كاكھانا بينا اوراحكام ومسائل                                     |          |
| ۳          | اذان محری کی شرعی حثیت                                                        | <b>%</b> |
|            |                                                                               | æ        |
| ٠٠         | اذان کے دوران کھانا پینا                                                      | <b>⊛</b> |
| ra         | روزہ کے لیے سحری کھانالازی ہے                                                 | 8        |
| ۲۹         | روزہ کے لیے سحری کھانالازمی ہے<br>سب ہے بہترین چیز جس سے سحری کھائی جاسکتی ہے | 8        |
| ٠          | تاخیر ہے تحری کھانا انبیاء کا شیوہ ہے                                         | <b>€</b> |
|            | روزه ټوژ د ينځ کا کفاره                                                       | <b>₩</b> |
|            | روزه کب افطار کیا جائے؟                                                       | 8        |
| ٠,,,,      | کس چیز ہے روز ہ افطار کرنا جاہے؟                                              | %        |

| انگاوترال بهندان کی در ایس کوسی کوسی کوسی کار کردان بهندان کی در ایس کوسی کوسی کوسی کوسی کوسی کوسی کوسی کردان کردا |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| روزہ افطار کرنے کی دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊛          |
| روز و افطار کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8</b> 8 |
| روزے کی نیت کیے کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| زبان سے پکار کرروزہ کی نیت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%</b>   |
| روزے کا اجرضائع کروینے والے اتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>   |
| مباحات' مفسدات اورممنوعات روز ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| مباحات روز ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O          |
| ممنوعات روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O          |
| مفيدات ِروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O          |
| روزے کا کفارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *          |
| روز ہے کی رخصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %3         |
| بعض مخصوص افراد کے روز وں کے احکام ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| روزه میں بھول کر کھانا بینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₩</b>   |
| تارک نماز کے روز ہے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊛          |
| جيموت بولنے والے كاروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊛          |
| ہوائی سفر کرنے والا کب افطاری کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>₩</b>   |
| آ مسیحن اور روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *          |
| مریض کاروزه ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⊛          |
| بحری کری اور فضائی سفر میں روز ہ کی رخصتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊛          |
| حیض ونفاس والی عورتول کے لیے روزوں کی قضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *          |
| دوران روزه وتوته پبیت کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·<br>****  |
| قيام الليل كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| ماہ رمضان المبارك اور اعتكاف كے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| اعتكاف كامعني ومفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%</b>   |
| T(3, 30 V 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| اکارمال بقنان کی پیش کارس کے ک                                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| جائے اعتکاف میں کس وقت داخل ہونا چاہیے؟                                                                   | ∡∵.<br>§%          |
| مبتلف کے لیے جائز امور                                                                                    | ∞<br>9€            |
| دوران اعتكاف ممنوع افعال                                                                                  | 9 <del>8</del>     |
| خواتمین کا اعتکاف                                                                                         | %                  |
| دوران اعتكاف چند جائز كام                                                                                 | ₩<br>₩             |
| اعتكاف كالنشام                                                                                            | œ                  |
| ليلة القدراوراس كى فضيلت                                                                                  |                    |
| ليلة القدركيا ہے                                                                                          | <b>%</b>           |
| هب قدر كا قيام                                                                                            | ⊛                  |
| عب قدر کے لیے مخت و کوشش                                                                                  | ⊛                  |
| شې قدر کې د هاء                                                                                           | ®                  |
| شبِ قدر کی دعاء<br>شب قدر کے لیے محنت وکوشش                                                               | <b>%</b>           |
| ليلة القدر كى تلاش                                                                                        | <b>₩</b>           |
| ليلة القدر كي علامات                                                                                      | ⊛                  |
| صدقة الفطر                                                                                                | 0                  |
| رمضان المبارك اورقر آن مجيد ٨٨                                                                            | 0                  |
| رمضان المبارك اور خيرات                                                                                   | 0                  |
| رمضان المبارك اورغمره وع                                                                                  | 0                  |
| عيدالفطر                                                                                                  |                    |
| عيدالفطراورمسلمان                                                                                         | · 🛞                |
| احكام نيد                                                                                                 | *                  |
| عيد گاه ميں عورتوں كا جانا                                                                                | <b>%</b>           |
| تکبیرات عید                                                                                               | %                  |
| تکبیرات کے الفاظ                                                                                          | %                  |
| نماز میداداکرنے کاطریقہ ۸۷                                                                                | · <del>&amp;</del> |
| نمازعید کے بعد جہادی قافلوں کی روائلی 49                                                                  | 0                  |
| أَنْ هُمْ يُورِ لِينَ وَاحْدِي مُنْ كَيْ مِلْ مِنْ إِلَى مِلْ مِينَ مِنْ عِلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ | æ                  |

### عرب علماء کے فتاویٰ جات

| رورِه رهنا اور چھوڑ نا ا قامت والے سہر کے تامیم ہوگا                          | 900              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| جوائي سفريين روز ه کب افطار کرين؟<br>- الله الله الله الله الله الله الله الل | %€               |
| جس محض کو ماہ رمضان ہو جانے کاعلم ہی طلوع فجر کے بعد ہو                       | %€               |
| مریضہ ہول رمضان کے پیچروز نے نہیں رکھئے کفارہ کیا ہے؟                         | ⊛                |
| دن کے وقت احتلام ہو گیا تو کیا روز ہ ٹوٹ گیا؟                                 | ⊛                |
| كيا احتلام جمم سے خون نظيے اور تے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے؟                     | ⊛                |
| ت نصف شعبان کے روزوں کا حکم                                                   | %€               |
| صدقه نطر کی قیت؟                                                              | %                |
| ہے نماز کا روز ہ مؤثر ہے؟                                                     | *                |
| میں مرگی کے مرض کی وجہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتا                                  | %€               |
| والدكى وفات كے بعد بهن بھائوں كوزگوة دے سكتا ہوں                              | %€               |
| ول اورشوگر کے مرض میں مبتلا ہے کیاروزہ رکھے؟                                  | %€               |
| نو جوان دوشیزه پرروزه كب فرض موتاج؟                                           | %€               |
| کم عمر بچوں کے روزے کا نواب والدین کوملتا ہے                                  | %€               |
| دوسر ب ملك مين و يكها كيا جاند يهال بهي معتبر هو كا؟                          | %                |
| روزوں کی قضاء دینے ہے قبل ہی موت آ گئ کیا کریں؟                               | %                |
| روزہ دار بوی سے جماع کرنے والے پر کیا کفارہ ہوگا؟                             | %                |
| قضاء دینے میں کئی سال گزر گئے کیا کروں؟                                       | %                |
| ٹیکہ لکوانا اور ٹوتھ بیبیٹ استعمال کرنا                                       | %                |
| روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دئینا' روزہ تو نہیں ٹو ٹنا؟                      | <del>&amp;</del> |
| ہنڈیا سے پکنے کی حالت جانے کے لیے چکھنا کیا ہے؟                               | %                |
| اب حائضہ عورت کیا گر ہے؟                                                      | <b>€</b>         |
| جبنی ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا                                              | <b>%</b>         |
| روزون کی قضاء کوسرد یول تک مؤخر کر سکتے ہیں؟                                  | *                |
| گز رہے ہوئے سالول کے روز وں کی قضاء کسے دوں؟                                  | %                |
| روزہ رکھنے کے لیے ماہواری رو کئے والی گولیات کھا عتی ہوں ١١٥                  | %€               |
| روزے کی حالت میں خفیہ عادت مد کا مرتکب کفارہ دے گا؟                           | %€               |

| الكاد كال الله الله الله الله الله الله الله                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بسینه کی بو دور کرنے والی اشیاء استعال کر سکتے ہیں؟                                                               | %€         |
| رید یو سے اعلان من کرروزہ افطار کرویا                                                                             | ⊛          |
| جن مماً لک میں سورج بہت تاخیر سے غروب ہوتا ہے                                                                     | %€         |
| ا پہے تیل کا استعال جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے ندر د کے                                                          | %€         |
| کیا بالول کومہندی لگانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے؟                                                                      | *          |
| رمضان میں دن کے وقت خوشبو کا استعال                                                                               | ⊛          |
| رمضان میں خوشبواور دھونی کا استعال                                                                                | %€         |
| آ تکھ میں دوالی کا قطرہ ڈالنا ۱۳۳                                                                                 | 9€         |
| ر مضان میں دن کے وقت ٹیکہ لگانا                                                                                   | . %€       |
| دمه کے مریض کا دوا سو تھنے سے روزہ توٹ جاتا ہے؟                                                                   | %€         |
| روزے دار کاسینگی لگوانا اور اس ہے خون نکلنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | %€         |
| روزے دار کے جسم سے خون لینا                                                                                       | \$€        |
| روز ہے دار کا خون کا عطیہ دینا                                                                                    | %€         |
| ورد گرده کا مریض اور روزه                                                                                         | ₩          |
| کیا مز دور کے لیے روزہ چھوڑ نا جائز ہے؟                                                                           | €          |
| کیا مجاہرین روز ه جمپوژ دیں؟                                                                                      | %€         |
| ڈرائیوروں کا روزہ<br>ماری شفار سے ماری کا تابیقی میں میں استعمالی استعمالی کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں | %€<br>%€   |
| یاری ہے شفاء کے بعدروز ہے کی قضا ضروری ہے؟<br>ین کی سے جمہ میں نہیں :                                             | 88.<br>26. |
| عذر کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ نے کا کفارہ                                                                              | 8€<br>200  |
| روزہ کی بدعتیں                                                                                                    | <br>%e∂    |
| رمضان کے علاوہ می سہینے کے روزے رکھنا جائز بیس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |            |
| تھارہ کے روزوں سے پہلے خواں نے پھر اور کے رکھا                                                                    |            |
| روان کے ماطل کرار کے کے روزہ وٹ جا ماہے؟<br>کس سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟                                        |            |
|                                                                                                                   | ω          |
| رمضان المبارك میں کی جانے والی بعض غلطیاں                                                                         |            |
| رمضان المبارك میں کی جانے والی ا ٩٢ غلطياں                                                                        | - 9€       |
| رمضان المبارك ميں كى جانے والى ١٠ تا ١٨ غلطياں                                                                    |            |

\*\*\*



#### يبيش لفظ

القد تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہرسال اہل اسلام کو نصیب ہوتا ہے۔ جس کی برکات سے کروڑوں مسلمان مستفید ہوتے ہیں۔ ابی بخشش کا سامان ہرکوئی اپنی اپنی بساط و ہمت کے مطابق جمع کرتا ہے۔ نیکیوں کے حصول کے طریقے مختلف ہیں۔عبادات وریاضات صدقہ وخیرات ٔ اسلامی لٹریچر کی اشاعت وغیر ہا' یہ سب نیکی کے کام ہیں جن پر اجر کی امید کی جاتی ہے۔ رمضان السارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر یہ مخضر کتا بچہ ترتیب دیا ہے جس میں رمضان المبارک اور عیدالفطر کے احکام و مسائل کو بڑے مختصرانداز میں جمع کیا ہے۔تمام مسائل قرآن مجید اور احادیث صححہ ہے اخذ کیے گئے ہیں۔ سی ضعیف یا کمزورروایت کواس میں جگہ نہیں دی گئے۔ ہمارے خطباء و واعظین عام طور پراس بات کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ ہرقتم کی رطب ویابس روایات کو بیان کر دیتے ہیں حالانکددین مسائل میں بری احتیاط سے کام لینا جاہے اور جو بات مضبوط و بختہ ہوا ہے ہی لکھنا اور بیان کرنا جاہیے۔ رمضان المبارک کے حوالے ہے کئی احکامات مختصر طور پر ذکر کر کے ان کی مختصر تخ تبح کر دی گئی ہے تا کہ قار مین مسئلے کے حکم ہے بھی واقف ہوسکیں اور اگر وہ مفصل حدیث دیکھنا حاہیں تو مذکورہ کتاب کی طرف باآ سانی مراجعت بھی کرشکیں اور اس کو كتاب وسنت كى اشاعت كامثالى اداره دالالبلاغ شائع كررباب- بدرساله برخاص و عام کے لئے ان شاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی اس مخضری کاوش کوشرف قبولیت سے نوازے اور اسے میرے لیۓ میرے والدین' میری اولا د اور دیگر احباب کو جنہوں نے اس کی اشاعت میں تعاون کیا اجر جزیل عطاء فرمائے اور تمام مسلمانوں کے لیے نحات کا ذرایعہ بنائے۔ آمین بارب العالمین!

ابوالحن مبشر احمد ربانی عفی الله عنه این بلاک مبزه زار لا مور

( دفتنا

## مؤمن مسائل رمضان کے متعلق بہت مختاط ہوتا ہے

جن پانچ چیزوں پراسلام کی بنیاد رکھی گئی ان میں ہے ایک روزہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہر عاقل بالغ مسلمان پراس کے روز ہے رکھنا فرض ہے۔ گویا کہ سی شخص کے اسلام کے دعو ہے '' میں مسلمان ہوں'' کی بنیاد روزہ رکھنے پر ہے۔ یعنی اگر تو وہ قر آن و صدیث کی بتائی گئی صدود وقیود میں رہ کراس ماہ کے ممل روز ہے رکھتا ہے تو اس کا اسلام معتبر ہے۔ اگر وہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ اس کو پامال کرتا ہے تو اس کے اسلام کا دعی نہیں رکھتا' وہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن عمل کا غیرمسلم۔

روزہ چونکہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اور اس کی اہمیت کے بیش نظر اللہ کریم نے اس کے عظیم الثان اجر و تو اب کوروزہ دار کوخود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ روزہ دار ہے۔ اللہ کریم کس قدر محبت کرتا ہے!؟ اس کا اندازہ اس بات ہے لگا لیس کہ اللہ کریم خود فرما تا ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی یو مجھے کستوری کی مبک ہے بھی زیادہ عزیز ہے۔ روزہ دارول کے جنت میں داخلہ کے لیے اللہ کریم نے پیشل طور پر ایک دروازہ بنایا ہے کہ جس میں صرف اللہ کریم کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے ہی ایک نرائی شان سے جنت میں داخل ہو سکیس گے۔ مزید یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کریم روزہ دارول کے نیک اعمال کا اجر پہلے دنوں کی نبیت کی گا بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ اگر وہ اپنے بندے کے عمل کو پند کر لے تو اے ایک

سے بڑھا کرسات سوگنا تک کردیتا ہے۔ یعنی بندہ اگر ایک ردیبیے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو سات سورد پییے خرچ کرنے کا ثواب عطاء فرماتا ہے۔ جبکہ عام دنوں میں اس کو ایک کے بدلے میں دس ردیے خرچ کرنے کا ثواب ماتا ہے۔

انبی فضائل کی بناء پر ہرمؤمن کی بیخواہش ہوتی ہے کہ اس کے روزہ میں کی قتم کی کوئی کی کوتا ہی نہ رہے۔ روزہ ٹھیک ٹھیک قرآن و صدیث کی فراہم کردہ ہدایات اور صدود و قبود میں رہ کررکھنا چاہیے۔ یعنی بالکل ایسے کہ جیسے اللہ کریم اور اس کے رسول کریم نے فرمایا ہے کہ روزہ ایسے رکھو۔ اس جذب کا بیا اثر ہوتا ہے کہ مؤمن بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر بات سے جس کے متعلق شک پڑ جائے 'رک جاتا ہے۔ اس سے نیخنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مضان میں روزہ رکھ کر ہرکیا جانے والاعمل قرآن و صدیث کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ وہ فرتا ہے کہ کہیں کی کام کوکر کے وہ اپنے روزے کے اجرکو ضائع نہ کر بیٹھے کہ جس سے وہ ثواب کر بیٹھے کہ جس سے وہ ثواب کی بجائے الناعذاب کا متحق تھرہے ، وہ کوئی ایباعمل بھی نہ کر بیٹھے کہ جس سے وہ ثواب کی بجائے الناعذاب کا متحق تھرہے ، اللہ کوراضی کرنے کی بجائے ناراض کر بیٹھے۔

وہ پورے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی پھیل اللہ اور اس کے رسول کی ہوایات کے مطابق چاہتا ہے۔ وہ روزوں سے متعلق ہر معاملہ میں خواہ وہ سحری کھانے کا مسئلہ ہو یا افطاری کا مسئلہ تلاوت کا مسئلہ ہو یا نماز کا سسہ ہر مسئلہ میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا تھم جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں ہمیں کیا تھم ویتے ہیں۔ تا کہ وہ اس کے مطابق عمل کر کے ماہِ رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار بنا سکے اور خوب خوب اللہ کی رحمتوں کولوٹ سکے۔ وہ رمضان اور روزوں کے مسائل کے متعلق پیش آنے والے خدشات، ومعاملات کے سے حل دریافت کرنے کے لیے علاء کے پاس بار بار جاتا ہے بار بار بار پوچھتا ہے تا کہ اپنے روزے کے اجرکو زیادہ سے زیادہ کر لئ اللہ کریم کی رحمتوں محبتوں اور برکتوں کا حقدار بن سکے۔

فضیلة الشیخ مولانا ابوالحن مبشر احمدر بانی الله جماعت کے نوجوان عالم باعمل ہیں کہ

جن کو اللہ کریم نے چھوٹی عمر میں ہی علم وعمل کا وافر حصہ عطاء فرما دیا ہے۔ کہ اب بوے برے شیوخ اور مقتدر علاء بھی بعض حل طلب مسائل میں ان سے رجوع کرتے ہیں۔ ذلك فضل الله یو تیه من یشاء پاکستان میں ان کا فتو کی جوقر آن و حدیث کی روشن میں ہوتا ہے ایک سند مانا جاتا ہے۔ انہوں نے لگوں کے روز مرہ مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشن میں واضح کرنے کے لیے چار جلدوں میں کتاب '' آپ کے سوال قرآن و حدیث کی روشن میں واضح کرنے کے لیے چار جلدوں میں کتاب '' آپ کے سوال قرآن و حدیث کی روشن میں واضح کرنے ہے۔ جو یقینا پاکستان کی معروف و متبول کتابوں میں سے ایک ہے۔

رمضان المبارک کے متعلق بھی انہوں نے چند سال قبل ایک مخضر مگر جامع کتا بچہ احکام رمضان اور مسائل عیدالفطر لکھا' جو وسیع تعداد میں لگوں میں تقسیم ہوا اور ان کی رہنمائی کا باعث بنا۔ پھر وقنا فو قنا ان کے جو بعض فقاو کی ہفت روز ہ غزوہ، ماہنامہ مجلّہ الدعوۃ، اخوۃ اور دوسرے جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں جن کو اب دارالاندلس نے ''احکام و مسائل' میں شائع کر دیا ہے۔ اس کتاب کو مرتب کرتے وقت ہم نے اس کے علاوہ ہم آخر میں عرب علاء کے فقاو کی جات جو روزہ داروں کو پیش آنے والے جدید مسائل کا اصاطہ بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں' کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔

اس کے لیے ہم نے فقاوئی علاء بلد الحرام کے علاوہ فقاوئی اسلامیہ فقاوئی الصیام اور فقاوئی ابن باز بھینیہ اور فقائ دارالا فقاء سعودی عرب شائع کردہ'' دارالسلام' لا ہور سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے محترم دوست محمد اختر صدیق فاضل مدینہ یونیورش کا مضمون'' روزہ داروں کی غلطیاں'' بھی کتاب کے آخر میں شامل کر دیا ہے۔ جو یقیناً روزہ داروں کو ماہ صیام میں کی جانے والی دائستہ یا نادائستہ غلطیوں سے بچائے گاان شاء اللہ۔

اب یہ کتاب ہر روزہ دار کے لیے ایک راہنما کتاب، ایک مفتی اور ایک راہبر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ہم نے اس میں اس دور میں لگوں کو پیش آنے والے جدید فقہی و عصری مسائل کے متعلق رہنمائی فراہم کرنے کی خصوصی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم سے دعاء

ہے کہ وہ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور فاضل نو جوان عالم باعمل مولا نامبشر احمد ربانی ﷺ کو صحت کاملہ عاجلہ عطاء فرما کر اس کتاب کو ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیا بی و کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ اور لوگوں کو اس راہنمائی ہے بھر پور فائدہ اٹھانے کی تو فیق بخشے۔ آمین۔ دائلال بلاغ کے شیخ ہے مؤمنین مسلمین اور مجاہدین کے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ اس تحفہ رمضان کو خود بھی پڑھیں، عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس تحفہ کو تحفہ میں دے کر جنتوں کا تحفہ اللہ ہے وصول کرنے کے حقد ارتضبر نے کی کوشش کریں۔ ان شاء اللہ

فادگرکتب شنت مطافت البرس میم منتبر ۲۰۰۵ و لا مور





### فرضيت فضيلت اورمقصدِ روز ه

#### فرضيت روزه

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴾ (البنرة: ٢/ ١٨٣)

''اے ایمان!والوتم پرروزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہتم ہے پہلے لُگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ۔''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزہ ان احکامات شرعیہ میں سے ہے جن کا ذکر سابقہ آ سانی ادیان میں موجود ہے۔ سابقہ آ سانی ادیان میں موجود ہے۔

ارشاد نبوی مناتیظ ہے:

((بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسِ: شَهَادَةِ اَنَ لَّا اللهَ الَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكُوةِ وَالحَجِ و صُومِ رَمَضَانَ)) لَـ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكُوةِ وَالحَجِ و صُومِ رَمَضَانَ)) لَـ وَالْعَامِ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ وَالْعَامِ اللهَ اللهُ وَاللهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے اللہ تعالیٰ علاوہ کوئی عبادت کے الاکن نہیں اور محمد ساتھ اللہ کے بندے اور رسول میں۔

له بخاری کتاب الا یمان باب دعاؤکم ایمانکم (۸) مسلم کتاب الایمان باب بیان ارکان الاسلام (۱۲)

## المَّادِرُأَلُ بَعَنَانُ ﴾ يُحْرِي تُوسِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ نِمَازَ قَائَمُ كُرِنا لِهِ إِذَا كُونَ اوا كَرِنا لِهِ أَنِي كُرِنا لِهِ مِصَانِ المبارك كاروزه ركهنا ـ

#### روزه کی فضیلت:

اس حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ روزہ اسلام کی ایسی اہم عبادت ہے جے اسلام کی اور بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ روزہ اپنے اندر ایک عجیب خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ ریا کاری اور دکھلا وے سے کوسول دور اور چھم اغیار سے پوشیدہ سراپا اخلاص اور عابد و معبود ساجد و مبود کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کاعلم روزہ دار اور حق تعالیٰ کے علاوہ کی دوسر ہے کوئییں ہوتا۔ جیسے دیگر عبادات نماز' جج' جہاد وغیرہ کی ایک ظاہری ہیئت وصورت ہوتی ہوتی ہوزے کی اس طرح کوئی فلا ہری شکل وصورت موجود نہیں جس کی وجہ سے کوئی دیکھنے والا اس کا ادراک کر سکے۔ جیسے روزہ رازق و مرزوق اور مالک و مملوک کے درمیان ایک سروراز ہے ای طرح اس کے تواب و بدلہ کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ اور ثواب جب عطا، کرے گا تو فرشتوں کو ایک طرف کردے گا اوراس کا اجر و ثواب خود عطاء کرے گا۔

سیدنا ابو ہر رہے رہائٹڈارشاد نبوی نقل فرماتے ہیں:

((كُلُّ عَمَل أبن ادمَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةُ بِعُشرِ آمَثَالَهَا اللَّي سَبُعِ مِائَةِ ضِعُف قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الَّا الصَّوْمَ فَانَّهُ لِي وَاَنَّا اَجْزِي بِهِ يَذَكَّ شَهُوَتَّةٌ وَطَعَامَةٌ مِنُ اجُلِيُ)) لِ

"آ دم کے بیٹے کے تمام اعمال بڑھا دیئے جائیں گے۔ ایک نیکی دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھادی جائے گی۔ اللہ تعالی فرمائے گاروزہ چونکہ صرف میرے لیے بی رکھا گیا ہے میں بی اس کی جزاعطاء کروں گا۔ (دنیا میں) روزہ دارنے اپنی خواہش اور کھانا میری خاطر ترک کیا تھا۔"

ل مشكوة (۱۹۵۹) بخارى كتاب الصوم باب هل يقول انى صائم اذا شتم (۱۹۰۳) سبلم كتاب الصيام باب فضل الصيام (۱۱۵۱)

## المادكان وقعان المحادث المحادث

((اَجزی)) لفظ کو اگر بھیغہ مجھول مین اُجُولٰی پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ "دروزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ "ای طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنادیا ہے جس کا نام ((باب الرّیان)) ہے۔

ارشادنبوی ہے:

((فِي الْجَنَّةِ ثَمُانِيَةٌ اَبُوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدُخُلُهُ اِلَّا الصَّائمُونَ) ﴾

'' جنت میں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام'' الریان' ہے اس سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔''

ایک اور ارشاد نبوی منافظ ہے:

ل مشكوة (١٩٥٧) عن سهل بن سعد الله المجارى كتاب بدء الخلق باب صفة ابواب الجنة (٣٢٥٠) مسلم كتاب الصيام فضل الصيام (١٩٥٦)

ع مشكوة عن ابي هريرة (١٩٥٦) بخاري كتاب الصوم باب هل يقال رمضان او شهر رمضان (١٨٩٩) مسلم كتاب الصيام باب قضل شهر رمضان (١٠٧٩)

ے مخورو دلدادہ طال وحرام کی پابند ہوں ہے آزاد عفت وعصمت کی چادر کو تار تارکرنے والے جیاء وغیرت کا جنازہ نکال دینے والے اور پلید وگندی زبانوں ہے دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر نہ نیتی نہ قضا کیتی جیسے نعرے لگانے والوں نے اپنی نجات کے لیے قرآن و صدیث کی تعلیمات کے برعکس معیار و ذرائع اپنا رکھے ہیں۔ اللہ کی جنت الی ہے جو ان خرافات ہے مبرا ہے اور وہ اہل تو حید مکومنین و مجاہدین اور اللہ کے نیک وصالح بندوں کے لیے بنائی گئی ہے جو عقائد واعمال کے اعتبار نے نفیس ترین لوگ ہیں اور فرائض کی پابندی کرنے والے اور نوافل و تعلوع کو خوش دلی اور رغبت واشتہاء اور ذوق و شوق ہے سرانجام کرنے والے اور نوافل و تعلوع کو خوش دلی اور رغبت واشتہاء اور ذوق و شوق ہے سرانجام دینے والے ہیں۔

#### روزے کا مقصد:

الله وحدهٔ لا شریک نے فرضت روزہ والی آیت کریمہ میں اس کا مقصد تقویٰ و پر ہیزگاریٰ خوف باری تعالیٰ اور للہیت کا حصول بتایا ہے۔ روزہ انسان کو ایک قوت برداشت سکھا تا ہے جس کی بنا پر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اور روزہ در کھنے ہے انسان کے اندر ایبا ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث آ دمی اپنے آپ کو تمام اعمال سیر 'اخلاق روزیا اور عادات شنیعہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے کیل ونہار رسومات قبیعہ سے مبرا اور صاف وشفاف ہوجاتے ہیں۔ شب و روز ذکر باری تعالیٰ تقویٰ و پر ہیز گاری طاوت ایمانی 'اناہت الی اللہ 'زبد و تقویٰ رکھ سکتا ہے۔ روزہ انسان کو ایک عظیم خوبی و متابت جیسی صفات عالیہ میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ روزہ انسان کو ایک عظیم خوبی ہے ہمکنار کرتا صفات عالیہ میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ روزہ انسان کو ایک عظیم خوبی ہے ہمکنار کرتا ہے جس کی وجہ سے بیم کرمات ہے اجتناب کر سکتا ہے اور دوران روزہ جو اشیاء اللہ تعالیٰ نے حجام قرار دی ہیں ان سے نی کر بیسبق سکھ لیتا ہے کہ اگر میرے لیے وقتی طور پر حرام اشیاء حجام قرار دی ہیں ان سے نی کر بیسبق سکھ لیتا ہے کہ اگر میرے لیے وقتی طور پر حرام اشیاء سے پر ہیز کرنا آسان ہے تو مستقل اور ابدی حرام چیزوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔

ل شرح السنة (١٨:٩) ٢/ ٣٤٤ شعب الايمان للبيهقى باب فى الصيام (٣٩٥٣) · ٣/ ٣١٨ ابن حبان (١٢١٩)

### المَّادِّ الْمَادِّ الْمَادِ اللهِ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

### رؤیت هلال کے احکام

#### چاند دیکھنا اور پھرروز ہ رکھنا

سيدنا عبدالله بن عمر الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله

((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفُطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَاقْدُرُوالَهُ)) لِ

" تم روزه نه رکھو حتیٰ که چاند دکھ لواور افطار نه کرو حتیٰ که چاند دکھ لو۔ اگرتم پر مطلع ابرآ لود ہوتو گفتی یوری کرلو۔ "

سيدنا ابو مريره والتنزيان كرت ميس كه كدرسول الله طاقيم فرمايا:

((صُوُمُوُا لِرُوَّيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوَّيَتِهِ فَإِنَّ غُمِّىَ عَلَيُكُمُ فَٱكُمِلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)) \* \*

'' چاند دیکھ کرروزہ رکھواوراہے دیکھ کرافطار کرواورا گرتم پرمطلع ابرآ لود ہوتو شعبان کی گفتی ہے تمیں (۳۰) دن پورے کرلو۔''

یعنی شعبان کی انتیس تاریخ کو چاند دیکھؤاگر نظر آجائے تو دوسرے دن روزہ رکھو اور اگر نظر نہ آئے یامطلع اہر آلود ہوتو سیدنا عمار بن یاسر چھن سے روایت ہے: ''جس شخص نے اس دن (یعنی شک کے دن) کا روزہ رکھا اس نے یقینا

ل بخاری کتاب الصوم: باب قوم النبی اذا رایتم الهلال قصوموا (۱۹۰۲) مسلم کتاب. باب و جوب صوم رمضان لرؤیة الهلا (۱۰۸۰)

بخاری کتاب الصوم: باب قول النبی اذا رایتم الهلال فصوموا (۱۹۰۹) مسلم (حواله سابق) (۱۸۸۱)

# الكادر أل المنال المنال الله المنال المنال المنال المنال المنال الله المنال الم

ابوالقاسم سلاقیم کی نافر مانی کی۔''

واضح رہے کررویت ہلال کے لیے عادل وقابل اعتاد ایک مخص ہی کی گواہی کافی ہے۔ سیدنا ابن عمر اللہ بیان کرتے ہیں کہ

((تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَاخَبَرُتُ رَسُولَ اللهِ ۚ ثَلَّمُ إِنِّى رَايَتُهُ فَصَامَةً وَ آمَرَ النَّاسَ بصيَامهِ)) عُ

''لُووں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی' میں نے رسول اللہ طُلَقِیْ کوخر دی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو آپ طُلِیْن نے خود بھی روز ہ رکھنا اور لُکوں کو بھی روز ہ رکھنا کا حکم دیا۔'' کا حکم دیا۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند کی رویت کے بارے میں ایک عادل مسلمان کی گواہی کفایت کر جاتی ہے۔ اس کی تائید میں سیدنا عبداللہ بن عباس بھی ایک حدیث یوں بیان کرتے ہیں:

((جَاءَ آعُرَابِيُّ الَى النَّبِي عَلَيْمُ فَقَالَ انِّي رَاَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِيُ رَمَضَانَ فَقَالَ آتَسُهُدُ آنُ لَا الله الله الله عَالَ نَعَمُ قَالَ المَّهُ الله الله عَمْ قَالَ نَعَمُ قَالَ الله عَمْ اله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَا

- ابن ماجه کتاب الصیام: باب ما جآء فی صیام یوم الشك (۱۲۳۰) ابو داود کتاب الصیام. باب اذا اخمی الشهر (۲۳۳۳) ترمذی (۱۸۸۱) نسائی (۲۹۹۰) دارمی (۱۲۸۲)
- ع. ابوداؤد كتاب الصوم: باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٣٣) دارمي كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤد كتاب الصوم: باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٣٣) دارقطنى (٦/ ١٥٦) بيهقى (٣/ ٢١٢) ابن حبان (٨٤١) حاكم (١/ ٣٢٣) لتخيص الحبير (٢/ ١٨٤)
- ت ابو داؤد' كتاب الصيام: باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٣٠) ترمذى كتاب الصوم باب قبول كتاب الصوم بالشهادة (١٩٩١) نسائى. كتاب الصيام. باب قبول شهادة الرجل الواحد ..... (١١١١) ابن ماجه كتاب الصيام. باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال (١٢٥١) المنتقى لابن الجارود (٣٢٩)

### المادكان الم

"الیک دیہاتی نی کریم طاقی کے پاس آیا اوراس نے کہا: "میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے۔" آپ طاقی نے فرمایا:" کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں؟" اس نے کہا: "جی ہاں!" آپ طاقی نے فرمایا:" کی تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد (طاقیہ) اللہ کے رسول ہیں؟" اس نے کہا:"جی ہاں!" آپ طاقیہ نے فرمایا:"اے بلال! لوگوں میں اعلان کردو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔"

## رمضان کا جاند د کھنے کے لیے ایک فرد کی گواہی

رمضان کی رؤیت ہلال کے لیے ایک عادل اور قابل اعتاد شخص کو گواہی کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں:

((تَرَاثَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَانْحَبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ كُلَّا اَيْنُ رَايَتُهُ فَصَامَ وَامَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ)) لِمُ

''لُولُوں نے چاند و کیھنے کی کوشش کی میں نے رسول اللہ ٹائیج کو خبردی کہ میں نے چاند و کیولیا ہے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لُولُوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔''

اس سیح حدیث ہے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے جاندگی رؤیت کے بارے ہیں ایک مسلمان عادل شخص کی گواہی کافی ہے جیسا کہ رسول اللہ مُلْقِظُم نے عبداللہ بن عمر جان کی گاہی اور گاہی پر خود بھی روزہ رکھنا اور لگوں کو بھی روزہ رکھنے کا تھم فرمایا۔ اس مسئلہ کی تائید ایک اور

ل ابوداؤد كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على روية هلال رمضان: (٢٣٣٢) سنن الدارمي (١٦٩٨) ابن حبان (٨٤١)

بیروایت نبائی از ندگی این باد این تزیمهٔ این حبان دارتطنی متدرک حاکم اور طحاوی می بھی موجود ہے لیکن اس کی سند می ساک بن حرب از عرب از عرب کے طریق سے مروی ہے اور اس سند میں اضطراب ہے۔ بہر کیف میں نے بطور تا کیداس کو ذکر کیا ہے وگرفہ بید سنله این عمر بیان کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

## المركز ا

روایت ہے بھی ہوتی ہے۔سیدنا عبداللہ بن عباس طاق بیان کرتے کہ ایک دیہاتی ہی طاق م کے پاس آ کر کہنے لگا:

''میں نے رمضان کا چاند دکھ لیا ہے'' تو آپ نے فر مایا:''کیا تم گواہی دیے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا:''جی ہاں!'' پھر آپ نے فر مایا: ''کیا تم گواہی دیتے ہو کے محمد ( اللہ کے رسول ہیں؟'' اس نے کہا:''جی ہاں!'' آپ مالی کے فر مایا:''گوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روز ہ رکھیں۔'' لہذا ایک عادل کی گواہی پر بھی روز ہ رکھ لیا جائے۔

#### حايندو کيھنے کی دعاء:

سيدنا عبدالله بن عمر تل تنزيان كرتے بيس كه بى طاقيم جب جاندو كھت تو كہتے:

((اَللّٰهُ اَكُبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهلِهُ عَلَيْنَا بِالْاَهُن وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسُلاَمِ

وَالتَّوُفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَنَا وَ تَرُضَى رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ)) لَهُ

"الله سب سے بوا ہے۔ اے الله! تو اسے ہم پر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع كر۔ اور اس چيز كی توفیق کے ساتھ كہ جس سے تو محبت كرتا ہے اے مارے رب! اور جے تو ليندكرتا ہے (اے جاند) ہمارا اور تيرارب الله ہے۔



ل ابوداؤد كتاب الصيام: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٣٠) بيهقى (٢/ ٢١٣)

ع سنن دارمي كتاب الصوم: باب ما يقال عند رويت الهلال (٣٣٦١) بيروايت كُوت ثواب كى بنا بر صحح على طاخط، وسلسلة الاحاديث الصحيحة



# سحرى وافطاري كاكهانا ببينا اوراحكام ومسائل

#### اذان سحری کی شرعی حیثیت

سيدنا عبدالله بن عمر فظف بيان كرت بين كدرسول الله مَنْ فَيْمُ فِي فرمايا:

((اَنَّ بِلَالَا يُؤَدِّنُ بِلَيُلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى اُبِنُ أُمَّ مَكْتُوم قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَّكُتُومٍ رَجُلا أَعْمٰى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْحَتَ أَصْبَحْتَ)) لِ

''یقیناً بلال بڑھٹے رات کواذان دیتے ہیں' سوتم کھاؤ پوؤیہاں تک کہ عبداللہ بن ام کمتوم بڑھٹے اذان دیں۔' (راوی نے) کہا:''عبداللہ بن ام کمتوم بڑھٹے نابینا تھے' وہ اتن دیر تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں کہانہ جائے کہ تو نے مبح کر دی' تو نے مبح کر دی۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود والثن بیان کرتے ہیں که نبی منابقا نے فرمایا:

((لَا يَمُنَعَنَّ اَحَدَ كُمُ اَذَانُ بِلَالِ مِنُ سُحُورِهِ فَاِنَّةً يُؤَدِّنُ بِلَيُلٍ لِيَرُ جعَ قَائمُكُمُ وَلَيُنَبَّة نَاتَمَكُمُ)) عَ

- ل بخارى كتاب الأذان: باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره (٦١٤) مسلم كتاب الصيام باب ان الدخول في الصوم. يحصل بطلوع الفجر (١٠٩٣)
- ع. بخارى كتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر (٢٢١). مسلم كتاب الصيام. باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (١٩٣٠)

علامه سندهی میشد فرماتے ہیں: ''اس حدیث سے مراد دونوں کے درمیان و تفے کی قلت ہے نہ کہ حد کی تعیین ۔'' نیز امام نووی میشد فرماتے ہیں:

((قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعُنَاهُ آنَّ بِلاَلاكَانَ يُؤَذِنَ قَبُلَ الْفَجُرِوَ يَتَرَبَّصُ بَعُدَ اَذَا هَارَبَ طُلُوعُهُ نَزَلَ اَذَابِهِ لِلدُّعَاءِ وَ نَحُومٍ ثُمَّ تَرُقُبُ الْفَجُرَ فَاذَا قَارَبَ طُلُوعُهُ نَزَلَ فَاخَبَرَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ ثَاتُو بِالطَّهَارَةِ وَ غَيْرِ فَاخَبَرَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ ثَاتُو بِالطَّهَارَةِ وَ غَيْرِ هَا ثُمَّ يَرُقَى وَ يَشُرَعُ فِي اللَّهُ ذَانِ مَعَ آوَّلِ طُلُوعِ الْفَجُرِ وَاللَّهُ اعْلَمُ ) لَا قَلَمُ ) لَا قَلَمُ ) لَا قَلَمُ ) لَا قَلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ

''علاء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی ہے ہے کہ بلال ڈلائڈ فجر سے پہلے اذان
دیتے تھے اور اذان کے بعد دعاء وغیرہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ جب طلوع فجر
قریب ہوتی تو اتر آتے اور ابن ام مکتوم ڈلائڈ کو خبر کر دیتے تو وہ وضوء وغیرہ ک
تیاری کرتے پھراو پر چڑھ جاتے اور فجر طلوع ہوتے ہی اذان شروع کر دیتے۔'
غرض سحری کی اذان اور ضبح صادق میں اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس سے آدی آسانی
سے سحری کر لے' قیام کرنے والا واپس بلیٹ آئے' سویا ہوا بیدار ہوجائے اور روزے ک
تیاری کرلے' کیونکہ بلال ڈلائڈ کی اذان کھانے پینے سے مانع نہ تھی' اس لیے کہ وہ ضبح کاذب
میں ہوتی تھی۔

امام بخاری مینان نے بیمسکلداس حدیث کی رو سے سمجھایا ہے کہ سیدنا زید بن ثابت اٹنائن ہے روایت ہے فرما ہے ہیں:

((تَسَحَّرُنَا مَعَ النَّبِيِ كُلُّمُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ قُلُتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ السَّلَاةِ قُلُتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ اللَّذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ قَدُرُ خَمْسِيْنَ آيَةً)) عَ

"بم نے نی کریم علا کے ساتھ سحری کی چرآپ علا نماز کے لیے کھڑے

ك شرح مسلم للنوى (٤/ ١٤٤)

بارى كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (۱۹۲۱) مسلم. كتاب
 الصيام باب فضل السحور (۱۹۹۷)

# الماد الماد

ہو گئے۔" میں (انس بھٹنے) نے کہا:

''اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟'' تو انہوں نے کہا:'' پچاس آیات (کی اللہ وقت ) کے برابر''

سيدنااس النَّيْ الله الصَيَامَ اَطُعمني شَيْنًا فَاتَيْتُهُ يَتَمُو وَ انَاء فيه مَاءً ((يَاإِنَسُ النِّي اُرِيدُ الصَيَامَ اَطُعمني شَيْنًا فَاتَيْتُهُ بِتَمُو وَ انَاء فيه مَاءً وَ ذُلِكَ بَعَدَ مَا اَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ يَا أَنَسُ النَظُرُ رَ جُلاً يَا كُلُ مَعِي فَذَعَوْتُ زَيْدَبُنَ ثَابِت فَجَاءَ فَقَالَ انَّي قَدُ شَرِبُتُ شُرْبَةَ سَوِيَقٍ وَانَا اُرِيدُ الصَيَامَ فَتَسَحَّرَ وَانَا اُرِيدُ الصَيَامَ فَتَسَحَّرَ وَانَا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اذان بلال ڈٹٹٹؤ کے بعد اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا جس میں آ دمی تحری کا انتظام کر کے کھانا کھالے۔لہذا دونوں اذا نوں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس میں تحری کا بندوبست ہو سکے۔

اذان کے دوران کھانا پینا:

مؤذن کے بارے میں آگر بیمعروف ہوکہ وہ فجرطلوع ہونے کے ساتھ ہی اذان

. نسائي كتاب الصليام: باب السحور بالسويق والتمر (٢١٦٢)

دیتا ہے تو الی صورت میں اس کی اذان سنتے ہی کھانے پینے اور دیگر تمام مفطرات ہے رک جاتا ضروری ہے کی کیانڈر کے اعتبار ہے ظن و تخیین ہے اذان دی جائے تو الی صورت میں اذان کے دوران کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں 'جیسا کہ نبی منافقیا کی حدیث ہے آپ نے فرمایا:

((إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيُلٍ فَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ)) لَلْ الْأَلَا يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ)) لَا اللهُ الل

نيز فرمايا

''جو شہات سے پی گیااس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا۔''<sup>1</sup> لیکن اگریہ بات متعین ہو کہ مؤذن کچھ رات باقی رہنے پرطلوع فجر سے پہلے لگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اذان دیتا ہے' جیسا کہ بلال کرتے تھے' تو ایسی صورت میں مذکورہ بالا حدیث پرعمل کرتے ہوئے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں' یہاں تک کہ طلوع فجر کے ساتھ اذان دینے والے مؤذن کی اذان شروع ہو جائے۔

#### سحری کھانے کا آخری وقت:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

الُفَجُرِ ﴾ (البقرة: ٢/ ١٨٤)

"اور کھاؤ بو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو حائے۔"

- بخارى كتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر (١٣٠) مسلم. كتاب الصيام. باب بيان ان
   الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (١٠٩٣)
- ع بخارى ـ كتاب الايمان ـ باب فضل من استبراء لدينه (۵۲) مسلم ـ كتاب المساقاة ـ باب اخذ الحلال وترك الشبهات (۱۵۹۹)

### الكادكان الله الكادكان ال

اس آیت کریمه میں "الخیط الابیض" سے مرادش صادق اور "الخیط الاسود" سے مرادرات ہے۔ عدی بن حاتم راتی فرماتے ہیں: "جس وقت یہ آیت کریمه نازل ہوئی تو میں نے اونٹ باند صنے والی ایک سیاہ ری اور ایک سفید ری اپنے شکیے کے نیچے رکھ لی۔ میں رات کے وقت آئیں ویکھنے لگا تو مجھے صاف نظر نہ آئی۔ (حالانکہ اسے اب تک سفید ہو جانا جا ہے تھا) میں نے صبح رسول اللہ ظاہرا کا کرسارا ماجراسایا" تو آپ نا ایکی نے فرمایا:

( إِنَّمَا ذَٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ )) [بخاری كتاب الصوم: باب قول الله تعالیٰ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ..... ﴾ [(١٩١٦)] الله تعالیٰ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ..... ﴾ [(١٩١٦)] الله تعالیٰ: ﴿ أَسُ آبِيتُ كُرِيمِهِ مِنْ سَاءَ اور مَنْ كَا اللهُ عَلَى سَابَى اور وَنْ كَا

''اس آیت کریمه میں سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد رات کی سیابی اور دن کی سفیدی ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے سحری کا وقت بتا دیا ہے کہ صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو وقت کی حدود متعین کرنے میں کچھ وسعت معلوم ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آج گھڑیاں موجود میں طاہر بات ہے زمانہ رسالت اور زمانہ خلفائے راشدین وغیرہ میں سید ایجادات موجود نہ تھیں' لوگ ستاروں اور چاند کے ساتھ رات کے اوقات معلوم کرتے تھے۔ اس لیے اگر سحری میں ایک دومنٹ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی قیامت بیانہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہررہ ڈائٹوڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شائٹوڈ نے فرماما:

((إِذَا سَمِعَ أَحَدُ كُمُ النِدَاءَ وَ الْإِنَاءُ عَلَى يَدِم فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقُضِيَ حَاجَتَهُ مَنْهُ)) عَ

"جَبِ تَم مِیں سے کوئی آ دمی اذان سے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہوتو وہ اس برتن کو حاجت پوری کرنے سے پہلے ندر کھے۔"
مولانا عبید اللہ مبار کیوری بھی فیر ماتے ہیں:

ل مسلم. كتاب الصيام. باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (١٠٩٠) ع ابوداؤد كتاب الصوم: باب في الرجل يسمع النااء والاناء في يده (٢٣٥٠) حاكم (١/ ٢٣٢). دار قطني (٢١٢٢)

((وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْآكُلِ وَ الشُّرُبِ مِنَ الْإِنَاءِ الَّذِي فِي يَدِم عَنْدَ سَمَاعِ الْآذَانِ لِلْفَجُرِ وَإَنْ لَا يَضَعَهُ حَتَّى يَقُضِي حَاجَتَهُ)) لَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"اس مدیث میں فجر کی اذان سنتے وقت اس برتن سے کھانے اور پینے کی اباحت معلوم ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور سے کہ وہ اسے اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے ندر کھے۔"

سیدنا جابر رفاتن سے اس حدیث کا شام بھی موجود ہے۔[مسند احمد (۳/ ۳۵۸)] علامہ بیٹی بیٹ نے اسے حسن کہا ہے۔[مرعاة المفاتيح (۱/ ۴۵۰)]

### روزہ کے لیے سحری کھانالازی ہے

سيدنا عبدالله بن عمر والنوئوريان كرت بين كدرسول الله مَالَيْم في فرمايا:

((تَسَحَّرُوا وَ لَوُ بِجُرُعَةٍ مِّنُ مَّاءٍ)) ال

''سحری کھاؤ اگر چہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محری کھانے کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے کیونکہ رسول الله مَنْ اَلِيَّا نے اس کا حکم دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کدرسول الله مَالَيْظُم في فر مایا:

((فَصْلُ مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهُلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السَّيَحِرِ)) ع

" المارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے۔"

سحرى میں الله تعالى نے بركت بھى ركى موئى ہے جيسا كدسيدنا انس فائلة ميان كرتے

#### وبين كدرسول الله مَثَاثِثَمُ فِي حَرَمالِا:

- مرعاة المفاتيح (٢/ ٢٢٩)
  - ع موارد الظمآن (۸۸۳)
- تم . مسلم كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (١٠٩١)

((تَسَحَّرُو افَاِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَّكَةً)) السُّحُورِ بَرَّكَةً

''سحری کھاؤاں کیے کہ حری کھانے میں برکت ہے۔''

((دَعَانِيُ رَسُولُ اللهِ تَلْكُمُ اللَّهِ السُّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى النُّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى النُّعَدَاء الْمُبَارَك)) عَ

" مجھے رسول اللہ منگفا نے رمضان المبارک میں سحری کھانے کی دعوت دی تو آ ہے۔ '' آپ منگفانے نے فرمایا: ''صبح کے بابرکت کھانے کی طرف آ ؤ۔''

### سب سے بہترین چیزجس سے سحری کھائی جاسکتی ہے:

سيدنا ابو مرره فالنَّمُّ ب روايت هم نبي مَالَيْمُ فَ فرمايا: ((نِعُمَ سُحُورُ الْمُوْمِنِ التَّمُرُ)) مَا "مُومَن كي بهترين سحري مجور ب-"

#### تاخیر سے سحری کھانا انبیاء کا شیوہ ہے:

- بخاری کتاب الصوم: باب برکة السحور من غیر ایجاب (۱۹۲۳). مسلم کتاب الصیام.
   باب فضل السحور (۱۹۹۵)
- ت. ابوداؤد' كتاب الصيام: باب من سمى السحور الغداء (٣٣٣٣) نسائى كتاب الصيام. باب دعوة باب السحور (٢٢٣٣) موارد الظمآن (١٨٨٣) نيل المقصود (٢٣٣٣)
- سینا ابودرداء بھٹن سے اس مدیث کا شاہد حبن سند کے ساتھ میج ابن حبان عمل سوجود ہے۔ اسوارد الظمآ ان (۱۸۳/۳)]
- ل ابوداؤد' كتاب الصيام: باب من سمى السحور الغداء (٣٣٣٥) موارد الظمآن (٨٨٣). (٣/ ١٨١)
- نے موارد الظمآن (۸۸۵) طبرانی کبیر (۱۱/ ۱۹۹) (۱۳۸۵) اس کی سندسی ہے اور اس کے کی ایک شوابد بھی میں۔

''یقیناً ہم انبیاء ﷺ کا گروہ ہیں' ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی تحری میں تاخیر کریں اورافطاری جلدی کریں اورنماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پررکھیں۔''

روزه توڑ دینے کا کفارہ

جوآ دی کسی بھی وجہ سے عمداً (جان بوجھ کر) روزہ توڑ دے اس کے لیے یہ کفارہ ہے

لبروه

- ایک غلام آ زاد کرے۔
- 🔾 اگریه طاقت نه موتو دو ماه کےمسلسل روزے رکھے۔
  - 🔾 اگریدنه ہوسکے تو ساٹھ مساکین کوکھانا کھلائے 🕒

#### روزه کب افطار کیا جائے؟

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ أَتِهُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ (البقره: ٢/ ١٨٥)

''روزه رات تک بورا کرو۔''

یعنی رات ہوتے ہی روزہ افطار کر دؤ تا خیرمت کرو۔ رات (لیل) کی ابتداغروب آ فتاب سے ہوتی ہے۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی رقمطراز ہیں:

((اَللَّيْلُ وَاللَّيْلَةُ مِنْ مَغُرِبِ الشَّمْسِ اِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ آوِ

"دات غروب ممس سے لے کر فجر صادق کے طلوع ہونے تک یا طلوع ممس تک

"\_\_\_

ع القاموس المحيط (١٣٦٣)

له بخاری کتاب الصوم: باب اذا جامع فی رمضان (۱۹۳۱) مسلم کتاب الصیام. باب تغلیظ تحریمالجماع فی نهار رمضان (۱۱۱۱)

### الماد الماد

علامدابن منظور الافریق فرماتے ہیں: "مَبُدَنّهُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ" (رات کی ابتداغروب ش سے ہے)!

ائمہ لغات کی توضیح سے معلوم ہوا کہ لیل کی ابتداغروب آفاب سے ہوتی ہے لہذا جول ہے لہذا جول ہے لہذا جول ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لیا جائے 'تاخیر نہ کی جائے کیونکہ تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہود ونصار کی کا کام ہے۔ نبی اکرم شاتیج کا ارشاد ہے:

((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِآنَّ الْيَهُودَ وَ النَّصَارُى يُؤَخِّرُونَ)) \* النَّصَارُى يُؤَخِّرُونَ)) \* النَّصَارُى يُؤَخِّرُونَ)) \* النَّصَارُى يُؤَخِّرُونَ)

''دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کیونکہ یہود ونصاری افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔''

اس میح حدیث ہے معلوم ہوا کہ روزہ دیر ہے کھولنا یہود و نصاری کا کام ہے اور ان کے متبعین کاروزہ موجود دور میں بھی مسلمانوں ہے دس یا پندرہ منٹ بعد کھلتا ہے۔ وہ افطاری کے لیے سائرن کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور سائرن بھی غروب آ فتاب کے بعد دیر ہے بجایا جاتا ہے اس کے بارے میں یا در ہے کہ عبادت کے لیے سائری بجاتا بھی یہود ونصاری کا ممل ہے۔ اہل اسلام کے ساتھ اس ممل کا کوئی تعبل نہیں بلک غروب آ فتاب کے ساتھ ہی روزہ کھول دینا جا ہے ہے۔

((عَنُ سَهُلٍ ثَلَاثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ثَلَيَّةً قَالَ لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفَطْرَ)) \*

ل لسان العرب (١٢/ ٢٤٨) المعجم الاوسط (٨٥٠)

ت ابوداؤد' كتاب الصوم: باب ما يستحب من تعجيل الفطر (٢٣٥٣)' ابن ماجه كتاب الصيام: باب ما جآء في تعجيل الافطار (١٢٩٨)' ابن خزيمة (٢٠٦٠)' ابن حبان (٨٨٩)' حاكم (٣٣١/١)

ع. بخارى: كتاب الصوم: باب تعجيل الافطار (١٩٥٤) مسلم كتاب الصيام: باب فضل السحور (١٩٥٨)

### الكاد الكاد

''سیدنا مہل ٹٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا:''جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی سے رہیں گے۔''

سيدناعمر والتلائيان كرت بين رسول الله مالية على فرمايا:

((اذَااَقَبَلَ اللَّيُلُ مِنُ هُهُنَا وَاَدُبَرَ النَّهَارُ مِنْ هُهُنَا وَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدُ اَفُطَرَ الصَّائمُ)) لِ

''جب رات ادھر سے آجائے اور دن اُدھر سے پیٹے پھیر جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دارروزہ کھول دے۔''

سيدناسبل بن سعد وفائف نے كہا كدرسول الله طَافِقُا في فرمايا:

((لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَا تَنْتَظِرُ بِفِطُرِهَا النُّجُومَ)) ٢

''میری امت بمیشه میری سنت پررہے گی جب تک روزے کی افطاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔''

مندرجہ بالاصحح احادیث ہے معلوم ہوا کہ افطاری کا وقت غروب آفاب ہے اس لیے روز وسورج غروب ہوتے ہی افطار کرلیں ویر نہ کریں۔

#### کس چیز ہےروزہ افطار کرنا جاہیے؟

سيدنا سلمان بن عامر فِالْتَنبيان كرتے بين كدرسول الله الله الله فرمايا: ((إذَا أَفُطَرَ اَحَدُ كُمُ فَلَيُفُطِرُ عَلَى تَمْرِ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلَيُفُطِرُ عَلَى مَاء فَانَّةً طَهُورٌ)) عَ

- ا يخارى كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم (١٩٥٣) مسلم كتاب الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم (١٩٠٠)
  - ے موارد الظمآن (۸۹۱)
- ع ترمذی کتاب الزکاة باب ما جاء فی الصدقة علی ذی القرابه (۱۵۸) ابوداؤد کتاب الصیام باب ما یفطر علیه (۱۳۵۵) احمد (۱/۱۵ ۱۸۱۱) ابن ماجه (۱۲۹۹) دارمی (۱۵۰۸) موارد الظمآن (۱۸۹۰)

### الماركان الم

"جبتم میں سے کوئی روزہ کھولے تو وہ کھور سے کھولے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر کھور نہ پائے تو پائی سے روزہ کھولے اس لیے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔"

سيدناانس والتوريان كرت مين:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمَ يُفُطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى فَانُ لَمُ الْكَانُ رَسُولُ اللهِ سَلَّةَ يُفُطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى فَانُ لَمُ اللَّهُ مَكُنُ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ) ﴾ "
"رسول الله سَلَّيْمَ نماز بِرُحِن سَع يَهِلْ چندتازه مجوري كها كروزه افطاركرت الروة عن الروة عن الروة المحتوري وستياب نه بوتين تو خنك مجوري كها كرافطاركرت الروة المحتوري نها نه يوتين تو خنك مجوري كها كرافطاركرت الروة المحتوري نها اللهاركرة المحتوري في ليتين والى كالمنان والله اللهاركرة المحتوري المحتارة المحتوري المحتارة المحتوري المحتارة الله الله الله الله المحتارة المحتارة

سيدناانس والتزبيان كرتے مين:

((مَارَايَتُ رَسُولَ اللهُ طُنَيْمَ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفُطِرَوَ لَوْ عَلَى شَرْبَة مِّنُ مَاء))

''میں نے نبی کریم طافیا کو افطاری سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا'اگرچہ آپ طافیا یانی کے ایک گھونٹ ہی پر افطار کرتے۔''

مندرجہ بالاصحیح احادیث ہے معلوم ہوا کہ محبور کے ساتھ روزہ کھولنا بہتر ہے اور اگر کھیور سے ساتھ روزہ کھولنا بہتر ہے اور اگر کھیور میسر نہ ہوتو پانی سے افطار کرلیں۔ روزے کی وجہ سے جسم میں نقاہت و کمزوری واقع ہوتی ہے کھیور نہایت مفید اور مقوی غذا ہے۔

روزه افطار کرنے کی دعاء:

سيدنا ابن عمر في الله بيان كرتے ہيں:

رسول الله مَنْ يَعْمُ جب روزه افطار كرتے تو كہتے:

((ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْاَ جُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))

ابوداود كتاب الصيام: باب ما يفطر عليه (٢٣٥٦) ترمذى كتاب الصوم. باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار (١٩٦١) دارقطني (٢/ ١٨٥) مستدرك حاكم (١/ ٣٣٣)

# الكادكيان ومنان المحدث المحادث المحدث المحدث

'' پیاس چلی گئ رگیس تر ہوگئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگیا۔''

نیز بیدهاء بھی پڑھی جاتی ہے۔

((اَللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ))

ید دعاء مرسل روایت میں ہے اور مرسل روایت محدثین کے ہاں ضعف کی اقسام ہے

-4

#### روزه افطار کرانا:

((مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا أَوُجَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ آجُرِمِ)) لَـ

سيدنا زيد بن خالد جهني والتذبيان كرت بين كدرسول الله عظيم فرمايا

"جس نے روزہ دار کوروزہ افطار کروایا غازی کوسامان جہاد دیا تو اس کے لیے اس کی مثل اجر ہے۔"





## روزے کی نیت کیے کریں؟

ابوداؤد' كتاب الصوم: باب النية في الصيام (٢٣٥٣)' ترمذي' كتاب الصوم: باب ما جآء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (٢٣٣٠) نسائي' كتاب الصيام (٢٣٣٣) ابن ماجه كتاب الصيام (١٤٠٥) دارمي (١٤٠٥)

## الماد كال المناف المنافية الم

### زبان سے پکار کرروزہ کی نیت کرنا:

ہر سال رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہی افطاری و سحری کے اوقات کے تجارتی کیانڈر شائع ہو کر تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن پر اوقات نامہ اور روزہ رکھنے کی نیت "وَ بِصَوْمٍ عَدْمَوَ يُتُ مِنُ شَهُرِ رَمَضَانَ" کے الفاظ بھی عموما دیکھے گئے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔

جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو تمام اٹمال کا دارہ مدار نیت پر ہے اور نیت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مثل: اگر نماز کی نیت کی طرح روزہ کی نیت نہ کی گئی اور روزہ جسکی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرلیں اور اس کے لواز مات کو بھی ادا کرنے میں سارا دن کوئی کوتا ہی نہ کوئ تو پھر بھی روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقد ہوگا جس کا اس کوکوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سُلُولِیَّم نے فرمایا:

''جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔''ل تمام عبادات میں نیت ضروری ہے' چاہے نماز ہو'ز کو ق ہویا روزہ۔ جیسا کہ سچے حدیث ہے:

((إِنَّمَا الْآعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

" تمام اعمال كا وارو مدارنيت بري-" ابخارى كتاب بدء الوحى (١)

امام ابوحنیفه بَیْنَهٔ کے ہاں اعمال کی دواقسام ہیں:

ا۔ وہ اعمال جواصل مقصد کے لیے تو نہیں لیکن اصل مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں جیسے وضوء اور غنسل' ان کی نیت اگر نہ بھی کی جائے تو درست ہوگا۔

آخر الذكر مسئله كاحكم امام ابو حنيفه بَيَالَةً كى اپنى رائے اور قياس تك محدود ب\_شرعى

له ابوداؤد كتاب الصوم: باب النية في الصيام (٢٣٥٣) ترمذي كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اليل (٢٣٠٠) نسائى كتاب الصيام (٢٣٣٣) ابن ماجه كتاب الصيام (١٤٠٠)

ع مسلم. كتاب الامارة باب قول النبي كلُّكُم "انما الاعمال بالنية " (١٩٠٧)

## الكام النائفان المحاسطة المستواد المام الم

دلائل میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ کوئی دلیل اس مسلہ کی مؤید ہے۔ کیونکہ ((إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِّيَاتِ)) کے الفاظ مطلق اعمال پر دلالت کر رہے ہیں اس سے کوئی عبادت بھی (جاہے وہ بالواسط ہو یا بذات خودعبادت) مشٹی نہیں ہے۔

روزے میں نیت احناف کے ہاں بھی ضروری ہے گر مروجہ نیت من گونت اور خود ایجاد کردہ ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا کل دل ہے۔ دل سے نیت ضروری ہے۔ اس بات کی شہادت فقہ کی معبر کتب میں بھی موجود ہے کہ نیت کا کل دل ہے زبان نہیں ۔ لیکن اگر یہ الفاظ زبان سے معبر کتب میں بھی موجود ہے کہ نیت کا کل دل ہے زبان نہیں ۔ لیکن اگر یہ الفاظ زبان سے ادا کر بھی لیے جا کی تو نیت نیت نہیں رہتی بلکہ کلام بن جاتی ہے جس کا جواز کہیں موجود نہیں ہے۔ جملہ عبادات مثلاً: طہارت 'نماز' روز ہ' جج اور زکو ہ وغیرہ میں بالا تفاق نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں۔

حافظ ابن حجر مِيلاً فرماتے ہيں:

((وَالشَّرُعُ خَصَّصَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمُتَوَاجِهَةِ نَحُوَ الْفِعُلِ لِابْتِغَاءِ رِضَاءِ اللَّهِ وَ امُتثَالِ حُكُمِهِ)) [فتح البارى]

" شریعت نے نیت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کام کے ارادے کے لیے ضاص کیا ہے۔''

معلوم ہوا کہ اعمال میں اعتبار قبلی نیت کا ہوگا' اگر اس کے خلاف زبان سے پھے کہے تو اعتبار محض لفظوں کا نہیں ہوگا۔ اگر محض زبان سے نیت کرے گردل میں نہ ہوتو بالا تفاق سے ناجائز ہے کیونکہ نیت تو قصد وعزم کا نام ہے۔ لہذا روزہ دار اور نمازی کو روزہ رکھنے اور نماز شروع کرنے سے پہلے الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں' بلکہ لفظی نیتیں برعت اور من گھڑت ہیں' جس کے بارے میں رسول اللہ مُثَاثِّةً نے فرمایا ہے:

''ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔''

نسائى كتاب صلاة العيدين: باب كيف الخطبة (١٠٥८٩)

## المَّادِمُ الْنَفِيانِ اللَّهِ الْمُعَادِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

معزز قارئین! .....نماز اور روزہ دونوں ہی اہم ترین عبادتیں ہیں کیکن اگر ان کو بھی بدعات سے نہ بچایا گیا اور اہل بدعت کے حربے کو نا کام نہ بنایا گیا تو پھر ہماری کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔

لہٰذا روزے سے پہلے بول کرنیت کرنے کی کوئی وقعت نہیں' صرف دل ہی میں پختہ ارادے کے ساتھ روزے کی نیت کر لینا قابل قبول ہوگا۔

### روزے کا اجرضا کع کر دینے والے اعمال

یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔

رسول الله مَوْفَظُمُ نِي قُرمايا:

((مَنُ لَمُ يَلَكُ قُولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي اَنُ يَّلَكَ طَعَامَةً وَشَرَابَةً)) لِ

''جس آ دمی نے روز ہے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پڑمل کرنا ترک نہ کیا تو اللّٰہ وحدہ لاشریک لہ کواس کا کھانا پینا حجھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالی نے فرمایا:

((وَإِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْمِ آحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَصُخَبُ فَإِنْ سَابَّةُ اَحَدُ أَوُ قَاتَلَةً فَلُيَقُلُ انَّى آمُرُهُ صَائمٌ)) \*

''جبتم میں سے کوئی روزہ دار ہوتو وہ شہوت انگیز گفتگو نہ کرے اور نہ شور وغوغا سے کام لئے اگر اسے کوئی گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے: ''میں روزہ دار ہوں۔''

سيدنا ابو بريره والتنوّ بيان كرت بي كدرسول الله مَا يَعْ إن فرمايا:

((كَمْ مِّنُ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنُ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِّنُ قَائِم لَيْسَ

له بخاري كتاب الصوم: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم(١٩٠٣)

ے بخاری' کتاب الصوم: باب هل يقول اني صائم اذا شئتم (١٩٠٣) مسلم کتاب الصيام باب



فضل الصيام (١١٥١)

لَهُ مِنُ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ)) لَ

" کُتنے روز کے دارایے ہیں جنہیں اپنے روزہ سے پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔"

ندکورہ بالاصحح احادیث ہے معلوم ہوا کہ روزہ دار کو حالت روزہ میں گالی گلوچ 'بدکلامی' فخش گوئی' تہت طرازی' عیب جوئی' دروغ گوئی' جھوٹ کی اشاعت' جھوٹ پڑمل' کذب بیانی' غیبت اور دیگر شیطانی امور سے اجتناب از حدضروری ہے وگر ندروز سے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جوآ دمی بھوکا پیاسا رہ کرامور بالا کا مرتکب ہوگا اس کاروزہ نہیں بلکہ فاقہ ہوگا۔

ای طرح شب زندہ دار ہوکر اخلاق رذیلہ کا پیکر ہے اور برے اعمال کا مرتکب ہوتو اسے رات کی بیداری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے ملی اخبارات و جرائد کے ایڈیٹر حضرات کو بھی سوچنا چا ہیے جو جموٹ کی اشاعت اور جرائم کو ہوا دینے سے رمضان المبارک میں بنونہیں آتے اور تقریباً تمام اخبارات فاحشہ اور بدکار عورتوں کی تصاویر نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں۔ اگر حالت روزہ میں ایسے امور سے اجتناب نہ کیا گیا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔



ل دارمی (۲۲۳۳) احمد (۳۲۳۳) حاکم (۱/ ۱۳۱۱) بیهقی (۳/ ۲۷۰) شرح السنة (۲/ ۲۳۲) ابن ماجه کتاب الصیام. باب ما جاء فی الغیبة (۱۲۹۰)



### مباحات مفسدات اورممنوعات روزه

(مباحات روزه

یعنی وہ امور جوروزے کی حالت میں سرانجام دینے جائز ہیں اوران کے کرنے ہے روز ہنیں ٹو ٹنا:

#### 🛈 مسواک کرنا:

رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ مايا:

((لَوُ لَا اَنُ اَشُونَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرُتُهُمْ بِالسِوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوء)) لَ "الرَّمِرى امت پرمشقت نه ہوتی تو میں انہیں ہروضوء کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔"

امام بخاری کیفیداس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: اس میں رسول الله طابقہ نے دوسرول سے روزہ دار کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔

### ا عنسل كرنا:

((عَنُ عَائِشَةَ ثَلَثْنَا كَانَ النَّبِيُّ ثَلَيْثُمَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ فِي رَمَضَانَ مِنُ غَيْرِ حُلُم فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) ۖ

له بخاري كتاب الصوم. باب سواله الرطب واليابس للصائم

بخاری- کتاب الصوم باب اغتسال الصائم رقم ۱۹۳۰.

مسلم. كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (١١٠٩)

"سیدہ عائشہ نظاف فرماتی میں کہ نبی سکھنا رمضان میں فجرکواس حال میں پاتے کہ آپ سکھنا اپنے جماع کے سبب جنبی ہوتے ہیں پیرعسل کرتے اور روزے رکھنے تھے۔"

### 🕀 بیوی کا بوسه لینا اگراپنے اوپر قابور کھ سکے

((عَنُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ مَا يُمَّا لَهُ لِللَّهُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمُ وَكَانَ امْلَكَكُمُ لاِرْبِهِ )) اللَّهِ عَالَيْهُمْ لَارْبِهِ )) اللَّهِ عَلَيْهُمْ لاَرْبِهِ )) اللَّهِ عَلَيْهُمْ لاَرْبِهِ )) اللَّهِ عَلَيْهُمُ لاَرْبِهِ )) اللَّهُمُ لَارْبِهِ إلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ أَلِهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلِهُ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ أَلْهِ أَلِي أَلِهِ إِلَهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَالِهُ إِلَّهِ أَلَالْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ أَلِهِ أَلِهِ أَلِهِ إِلَّهِ إِلَّهِ أَلْهِي أَلِي أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِي أَلِهُ إِلَّهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَالْهِ أَلِلْهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِلْم

''سیدہ عائشہ نظاف فرماتی میں کہ نبی طاقع بوسد لیت اور مباشرت کرتے اس حال میں کہ آپ طاقع میں سے زیادہ اپنی میں کہ آپ طاقع میں سے زیادہ اپنی خواہشات برقابور کھنے والے تھے۔''

((عَنُ عَائِشَةَ اللَّهِ قَالَتُ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

"سیدہ عائشہ فاتھ فرماتی ہیں کہ رسول الله طاقی اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔"

#### 🗇 بھول کر کھا پی لیٹا:

((عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ اللَّهُ وَسَقَاهُ)) أَذَا نَسِى فَاكَلَ وَشَرِبَ فَلَيُتِمَّ صَوْمَةً فَانَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيُتِمَّ صَوْمَةً

''سیدنا ابو ہررہ و اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سکھیٹا نے فر مایا کہ جب کوئی بھول کر کچھ کھائی لے تو اسے جا ہے کہ اپناروزہ پورا کرے۔''

- ل بخارى. كتاب الصوم باب المباشرة للصائم رقم ١٩٣٧
  - ع بخارى ـ كتاب الصوم باب القبلة للصائم رقم ١٩٢٨

مسلم. كتاب الصيام باب بيان إن القبلة ي الصوم ليست محرمة (١١٠٢)

ع. بخاری کتاب الصوم اذا اکل او شرب ناسیار رقم ۱۹۳۳ مسلم کتاب الصیام باب اکل النسی و شربه (۱۱۵۵)

## الكادئيال بقنان الله يحتال بالمال بالمال بقنان الله يحتال بالمال بالمال

### ﴿ سحرى كھا كرغسل جنابت كرنا:

((الَّ عَائَشَةَ وَ أَمَّ سَلِمَةَ اَخُبَرتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ كَانَ يُدُرِكُهُ اللَّهِ عَلَيْمَ كَانَ يُدُرِكُهُ اللَّهِ عَلَيْمَ كَانَ يُدُرِكُهُ اللَّهِ عَلَيْمَ جُرُو لِكَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْمُعِلَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ

### 🖰 سینگی لگوانا لینی بطورعلاج جسم سےخون نکلوانا

((عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ طَلَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌ)) عَ

''ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی تلکی نے احرام اورروزے کی حالت میں سینگی لگوائی''

#### نابا: (Vomting) آجانا:

((عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بِنِ ثُوبَانَ سَمِعَ آبَا هُرَيَرُةَ الْأَثْ إِذَا قَاءَ لَا يُفُطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُؤلِجُ)) \*\*\*

''عمر بن حکم بن ثوبان نے سیدنا ابو ہر رہ و ٹاٹھؤے سنا کہ جب کوئی تے کرے تو روز ونہیں نوشا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندرنہیں جاتی۔''

الصائم يصبح جنبا رقم ۱۹۳۵/ ۱۹۳۹ مناری۔ کتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا رقم ۱۹۳۵/ ۱۹۳۹

مسلم. كتاب الصيام باب صحة صوم مناطلع عليه الفجر وهو جنب (١٠٩)

بخارى ـ كتاب الصوم باب الحجامة والقى للصائم رقم ١٩٣٨

ت بخارى ـ كتاب الصوم باب الحجامة والقتى للصائم ص ٣٨٣ طبع دار السلام

# المادران المنان المادران المنان المادران المنان المادران المنان المادران المنان المادران المنان المادران المنان

## 🗞 سنگھی کرنا اور تیل لگانا:

#### 🖭 سرمه لگانا:

((لَمُ يَرَ أَنَسٌ وَالُحَسَنُ وَإِبُرَاهِيمُ بِالْكُحُلِ لِلصَّائِمِ بَاسًا)) للصَّائِمِ بَاسًا)) للصَّائِمِ الْكُحُلِ لِلصَّائِمِ بَاسًا)) للمُحَدِنَ الْسَلَّانُ وَسَتَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَيْهُ حَن اور ابرائِيمِ فَي كَهَا روزه والرك لِي سرمه لگانا ورست بِـ''

### ﴿ بِهِيًا مِوا كِبِرُ اسر بِرِ دُالنا

﴿ وَبَلَّ ابُنُ عُمَرَ اللَّهُ فَوَ بَا فَالُقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ ﴾ أَ "سيدنا عبدالله بن عمر الله في أيك كيرًا تركرك الي جسم ير والا حالاتكه وه روزے سے تھے:"

#### 🛈 ہنڈیا سے نمک وغیرہ چکھنا

((قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ لَا بَاسَ آنُ يَتَطَعَّمَ الْقَدُرَ أَوِ الشَّيُءَ)) " "سيدنا ابن عباس تُنْ الله فرمات بيس كه بانڈى ياكى چيز كا ذاكقة معلوم كرنے ميس كوئى حرج نہيں ـ "

### ا حلق میں کھی وغیرہ کا داخل ہو جانا:

((قَالَ الْحَسَنُ إِنُ دَخَلَ حَلُقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)) عَ "حسن بُيَنَةً فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے حلق میں کھی داخل ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹو ٹنا۔"

ل بخارى ـ كتاب الصوم باب اعتسال الصائم ص٣٨٠

ے بخاری۔ کتاب الصوم باب اغتسال الصائم ص<sup>۳۸۰</sup>

ت بخارى ـ كتاب الصوم باب اغتسال الصائم ص٣٨٠

م بخاری - کتاب الصوم باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا ص ۳۸۱



#### ممنوعات روزه

#### 🗓 جھوٹ اور برے اعمال:

((عَنُ آبِی هُرَیُرَةَ مُنَاتُنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَاتِثُ مَنُ لَمُ یَدَعُ قَوُلَ اللهُ مَنَاتُهُ اللهُ مَنَاتُهُ مَنُ لَمُ یَدَعُ قَوُلَ اللهُ مَالَةُ وَ الْعَمَلَ بِهِ فَلَیْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ فِی اَنُ یَّدُعُ طَعَامَةً وَشَرَابَةً) که "سیدنا ابو بریره مُنْ تُونی یان کرتَ بی که رسول الله مَنْ الله عَلَی که اگر کوئی شخص روزه کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرنا تو الله کواس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔''

### المبالغ سے ناک میں پانی چڑھانا:

((عَنُ لَقِيُطِ بُنِ صَبرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَالِعَ فِي الاَّسِتُنْشَاقِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

"سیدنا لقیط بن صبره دلان فرماتے ہیں که رسول الله طافی نے فرمایا: ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لیں البنة روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کریں۔"

### 🗖 شهوت انگیز گفتگو کرنا اور شور وغو غا:

((عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ ثُلَّتُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَثْمُ وَإِذَا كَان يَوُمُ صَوُمٍ اَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَصُخَبُ فَاِنُ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ انّی امُرُوِّ صَائمٌ)) ﷺ

- له بخاری ـ كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به (١٩٠٣)
- ے ابوداؤد. كتاب الصيام. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش (٢٣٦٦ض ترمذى كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق الصائم (٤٨٨) نسائى كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق (٨٨)
- ے بخاری۔ کتاب الصوم باب هل يقول انى صائم اذا شئتم (١٩٠٣) مسلم۔ کتاب الصيام باب حفظ اللسان للصائم (١١٥١)

### المارك المنافقات المنافقات

'سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ظائف نے فرمایا جب کوئی روزے سے ہوتو فخش کوئی اور شور وغوغا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کوگالی دے یا لئرنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہوکہ' میں روزے دار آ دمی ہوں۔'

### الیوی ہے بغل گیر ہونا:

((عَنُ اَبِیُ هُرَیُرَةَ ثُلَّمُ اَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِیِّ ثَلَیْمًا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ رَخَّصَ لَهُ وَاَتَاهُ آخَرُ فَسَالَهُ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِیُ رَخَّصَ لَهُ شیخ وَاذَا الَّذیُ نَهَاهُ شَابٌ)}

''سیدنا ابو ہریرہ رُنگُونا بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی طُلِیم سے روزے دار کے لیے بغل میں ہونے کے بارے میں دریافت کیا آپ طُلِیم نے اس کو اجازت دے دمی۔ اور ایک دوسرا شخص آیا اس نے بوچھا آپ طُلِیم نے اس کو اجازت نہ دمی وہ بوڑھا تھا اور جس کو اجازت نہ دمی وہ بوڑھا تھا اور جس کو اجازت نہ دمی وہ بوان تھا۔''

### مفيدات ددوزه

وہ امورجن سے روز ہائوٹ جاتا ہے:

#### ₩قصدأقے كرنا

((عَنُ آبِي هُرَيُرَة ﴿ ثَاثَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه ﴿ ثَاثِمُ مَنُ ذَرَعَهُ الْقَيُءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلَيَقُضِ)) \* وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْشَا عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلَيْقُضِ )) \* وَصُحْف بِرِ " سِينَ الْهِ بَرِيهِ فَتَا بَيْنَ كُرْتُ مِنْ كَرُولِ اللهُ تَالِيَّةً فَوْمَايَا: جَنْ مُحْف بِر

له ابوداؤد. كتاب الصيام باب كراهية للشاب ٢٣٨٧

که ابوداؤد. کتاب الصیام. باب الصائم. یستقیء عامدا (۲۳۸۰) ترمذی کتاب الصوم. باب ما جاء فیمن استقاء عمدا (۲۲۰) ابن ماجه. کتاب الصیام باب ما جاء فیمن الصائم القی (۱۲۷۲)

تے غالب آگئ اور اس نے تے کر دی اس حال میں کہ وہ روزے سے تھا تو اس پر قضاء نہیں اور جس نے اراد تاتے کی وہ روزے کی قضاء دے۔''

#### كلاجان بوجه كركهانا بينا:

الله تعالی فر ماتے ہیں:

﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاسُودِ مِنَ الْغَيْطِ الْاسُودِ مِنَ الْفَرْدِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِيمُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ (البقره: ٢/ ١٨٤)

" تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھا کہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھررات تک روز ہے کو پورا کرو۔"

#### الم جماع كرنا:

#### 📈 حيض ونفاس:

سیدنا ابوسعید خدری و النو بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی عرف ایا عورتوں کی

ا بخاری. کتاب الصوم باب اذا جامع فی رمضان (۴۹۳۵) مسلم۔ کتاب الصیام۔ باب تغلیظ تحریم الجماع فی نهار رمضان (۱۱۱۲)

### انگاد کران وقفان کے جی سے کو کھی کے انہوں کے انہ

جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تم کوزیادہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ٹاکھی ایسا کیوں ہے؟ آپ ٹاکھی نے فرمایا: تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی تو بھی ایک عقلنداور تجر بہ کار آ دمی کو دیوانہ بنا دینے والانہیں دیکھا۔ عورتوں نے کہا کہ ہمارے دین ایک عقلنداور تجر بہ کار آ دمی کو دیوانہ بنا دینے والانہیں نیسان کیا ہے؟ آپ ٹاکھی نے فرمایا: کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے اور عقل میں نقصان کیا ہے؟ آپ ٹاکھی ہے۔ آپ ٹاکھی نے فرمایا: بہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے کہا: ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ آ

### روزے کا کفارہ

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ ہم نی مٹاٹی کی خدمت میں سے کہ ایک شخص آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ مٹاٹی نے بوچھا: کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا: میں نے روزہ کی حالت میں اپنی ہوی ہے جماع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ مٹاٹی نے بوچھا: کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جمے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر آپ مٹاٹی نے بوچھا: کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جمے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر آپ مٹاٹی نے بوچھا: کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ نہیں سے بھر نی مٹاٹی تھوڑی دیر کے لیے تفہر گئے ہم بھی اپنی ای حالت میں ہم جوئے تھے نہیں۔ پھر نی مٹاٹی تھوڑی دیر کے لیے تفہر گئے ہم بھی اپنی ای حالت میں ہم جوئے تھے کہ آپ مٹاٹی کی خدمت میں ایک بوا تصیلا چیش کیا گیا، جس کا نام عرق تھا اس میں مجبوری تھیں۔ آپ مٹاٹی کی خدمت میں ایک بوا تھیلا چیش کیا گیا، جس کا نام عرق تھا اس میں مجبوری تھیں۔ آپ مٹاٹی کی خدمت میں ایک بوا تھیلا چیش کیا گیا، جس کا نام عرق تھا اس میں مجبوری فرمایا: اسے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے ہے کے دانت فرمایا: اسے می مزی جا گئے گئے اس کے دانت کہ اس کے جا سکے۔ پھر آپ مٹاٹی کی مٹائی پر بھروسہ کر دوں۔ اس پر نبی مٹاٹی اس قدر بنے کہ آپ مٹاٹی کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ مٹاٹی کی مٹائی کی مٹائی کے جا سکے۔ پھر آپ مٹاٹی کی مٹائی کی

. بخارى كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ٣٠٣

# والول كوبعي كهلاؤ \_ الم

ر دوزے کی رخصت

یعنی ایسے امور جن کے پیش آجانے سے روزے ترک کر سکتے ہیں:

🛈 بیاری اور سفر

﴿ فَهِنَ كَانَ مِنْكُدُ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِكَةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (النوة: ١/ ١٨٠) " يس تم ميں سے جو محض بيار ہو يا سفر ميں ہوتو وہ اور دنوں ميں كنتى كو بورا كرے۔'

🖒 🛮 حمل ورضاعت

سیدنا انس بن مالک جو بنی عبداللہ بن کعب کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے فرماتے ہیں ارسول کے نشکر نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہیں رسول اللہ طَالِحًا کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ آپ طَالِحًا دو پہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مجھے فرمایا: قریب آؤ اور کھانا کھاؤ ہیں نے کا میں روزے سے ہوں۔ آپ طَالِحًا نے فرمایا: قریب آؤ میں تجھے روزے کے بارے بتاتا ہوں بے شک اللہ نے مسافر سے آ دھی نماز معاف کی ہے اور حالمہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ اللہ کا تھے افسوں سے روزہ اللہ کا جھے افسوں سے روزہ اللہ کا تھے کہ میں نے رسول اللہ طَالِحًا کے کھانے سے کیوں نہیں کھایا! میں

﴿ تَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَهِ بِورُ هَا آوِمِى جَوضَعَفَ كَى بنا پِرروز هِ نه رَكَهُ سَكِيهِ ﴿ وَ عَلَى الَّذِينَ مَيْطِينَةُ وَنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُوْمُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (بقره: ١/ ١٨٣)

ل بخارى. كتاب الصوم. اب اذا جامعع في رمضان ولم يكن له شيء (١٩٣٦) مسلم. كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (١١١١)

ترمذى - كتاب لاصوم باب ما جاء فى الرخصة فى الافطار اللحبلى والمرضع رقم ٤١٥
 ابوداؤد - كتاب الصيام باب اختيار الفطر

الكادران المنان المنافي المناف

''اور جو (بیماری یا بوحایے) کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے (جوخوثی ہے ایک مسکین کو کھلائے دویا تمین مسکینوں کو کھانا کھلا دے) وہ اس کے لیے بہتر ہے۔لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگرتم جانو۔''
میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگرتم جانو۔''
سیدنا این عماس بیان کرتے ہیں کہ اس آ سے شخ خانی اور مریض جوشفاء ما

سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے شخ فانی اور مریض جو شفاء یاب ہونے کی امید جھوڑ بیٹھتا ہے' رخصت مراد ہے۔ اِ



ل دارقطنی ۲/ ۴۰۵ منتقی لابن جارود (۴۸۱ شرح السنة باب الرخصه فی الافطار للعامل والمرضع ۲/ ۳۱۹\_۳۱۲

## الكادكان بقنان الله المكاركة الله الكادكان بقنان الله الكادكان بقنان الله الكادكان ا

لبعض مخصوص افراد کے روزوں کے احکام و مسائل جس فحصوص افراد کے روزوں کی قضاء ہواس کے احکام و مسائل جس فحض کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضاء ہواس کے لیے نقلی روزے مثلاً شوال کے چوروزے عشرہ ذی الحبہ کے روزوں کی قضاء ہوعلاء کے صبح ترین قول کے مطابق نقلی روزوں سے پہلے اس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے کیونکہ فرائض نوافل سے اہم ہیں۔ ا

روز ہ میں بھول کر کھانا بینا

جو تحض روزہ کی حالت میں بھول کر پھھ کھائی لے ایسے محض پر حرج نہیں اور اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ رَبَّنَا لَا تُو الْحِنْنَا إِنْ تَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (البقرة: ١/٢٥١)

"اے ہارے رب! ہم اگر بھول گئے یا غلطی کر بیٹھے تو ہاری گرفت نہ کر۔"

نيزسيدنا ابوبريه والتنايان كرتے بيل كه بى الله فرمايا:

"جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھالیا یا پی لیا' وہ اپنا روزہ پورا کر لے'

كيونكدا ساللد في كلايا بلايا بدي

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم كَل حديث ع:

ك مجموع فتاوي لابن باز: (۱۵/ ۳۹۲)

ع بخارى كتاب الصوم: باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا (۱۹۳۳) مسلم. كتاب الصيام. باب اكل الناس وشربه (۱۵۵) مستفرك حاكم: (۱/ ۳۳۰)

''جس نے رمضان میں بھول کرروزہ توڑ دیا تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ۔''' اس حدیث کو امام حاکم نے نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ میں جماع اور دیگرتمام مفطرات شامل ہیں۔

## تارک نماز کے روزے کا حکم

صحیح بات میر ہے کہ عمداً نماز ترک کرنے والا کافر ہے البذا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے تو ہوں اللہ تعالیٰ ہے تو ہدنہ کر لے اس کا روزہ اوراس طرح دیگر عبادات درست نہیں کیونکہ اللہ عز وجل کا ارشاد

﴿ وَلَوْ آشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الانعام: ١/ ٨٨)

''اورا گرانہوں نے شرک کیا ہوتا تو وہ سب اکارت ہوجاتا جو وہ کرتے تھے''

نیز اس معنی کی دیگر آیات اورا حادیث بھی تارک نماز کے اعمال اکارت ہو جانے کی دلیل ہیں۔لیکن کچھ اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تارک نماز اگر نماز کی فرضیت کا محرف ہے لیکن ستی و بے پروائی کی وجہ سے نماز چھوڑ تا ہے تو اس کا روزہ اور دیگر عبادات بر باد نہیں ہوں گی کیکن سپلا قول ہی زیادہ صحیح ہے بیعن عمراً نماز ترک کرنے والا کافر ہے بیسلے وہ نماز کی فرضیت کا معترف ہو کیونکہ اس قول پر بے شار دلائل موجود ہیں انہی دلائل میں سے رسول اللہ مُنافِیْا کم کا بیارشادگرا می ہی ہے:

''بندہ کے درمیان اور کفر وشرک کے درمیان بس نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔''ع اور آ ب مُلَّقِمُ نے مزید فرمایا:

''ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔''ع

ل مستدرك حاكم (١/ ٣٣٠) سنن كبرى بيهقى (٣/ ٢٢٩) سنن الدار قطني (٣/ ١٤٨)

ع مسلم كتاب الايمان: باب بيان اطلاق اسم الكفر (Ar)

<sup>&</sup>quot; ك - ترمذي كتاب الايمان: باب ما جآء في ترك الصلاة (١٦٢١) ابن ماجه. كتاب اقامة ←

اس حدیث کو امام احمر' ابوداؤ و' نسائی' تر ندی اور ابن ملجہ نے بریدہ بن حصیب اسلمی رفاقۂ کے طریق ہے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

### حجموث بولنے والے کا روز ہ

روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے والے یا جھوٹی باتوں برعمل کرنے والے کا روزہ ضائع ہوجاتا ہے۔رسول اللہ مُلَاثِمُ نے فرماہا:

((مَنُ لَمُ يَلَكُ قُولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيُسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنُ يَّلَكَ طَعَامَةً وَشَرَابَةً)) لِ

''جس آ دمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پرعمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ کواس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔''

ای طرح سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹھ سے ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ آپ ٹاٹھ نے

ُ ((كَمُ مِنُ صَائِمٍ لَيُسَ لَهُ مِنُ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكُمُ مِّنُ قَائِمٍ لَيُسَ لَهُ مِنُ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ)) عَ

" کتنے ہی روزہ دارایے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔'

 <sup>→</sup> الصلاة. باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (١٠٤٩) نسائى. كتاب الصلاة باب الحكم فى ترك الصلاة (٣٢٦) مسند احمد (٥/ ٣٣٦)

اس بارے میں امام ابن تیم پیکھڑنے نے نماز کے احکام اور نماز چھوڑنے کے احکام پرمشتل ایک مستقل رسالہ ' حکم تارک العمل ق' میں سیر حاصل گفتگو کی ہے بیر سالہ بڑا مغید اور قابل مطالعہ ہے اس سے استفادہ کرتا جا ہے۔

ل صحیح بخاری کتاب الصوم: باب من لم یدع قول الزور و العمل به (۱۹۰۳)

ابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (١٦٩٠) سنن الدارمي
 كتاب الرفاق (١٤٢٣)

### الكاركال ال

ندکورہ احادیث صححہ ہے معلوم ہوا کہ روزہ دار آ دمی کو حالت روزہ میں گالی گلوچ' تہت طرازی' عیب جوئی' جھوٹ پھل اوراس کی اشاعت وغیرها جیسے اعمال قبیحہ ہے کمل اجتاب کرنا چاہیے ورنہ اسے روزے سے سوائے فاقہ کے پچھ حاصل نہ ہوگا' اللہ کریم کو وہی روزہ قبول ہوگا جومنع کیے گئے کا موں سے بچایا ہوا ہوگا۔

### ہوائی سفر کرنے والا کب افطاری کرے

سو الن: اگر کوئی روزہ دار سورج غروب ہونے سے ایک گھنٹہ قبل یا اس سے کم وقت میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے اور وہ شہر سے دور بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ
کس وقت افطار کیا جائے گا؟

((اذَا أُقْبَلَ اللَّيُلُ مِنَ لِمُهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنَ لِمُهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) لِ

"جب رات اس ست سے آئے اور دن اس ست سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ دارروزہ افطار کر لے۔"

اور سیح مسلم میں ہے: عبداللہ بن ابی اوفی ڈٹائٹ فرماتے ہیں: ''ہم رسول اللہ نٹاٹٹا کے ساتھ رمضان میں سفر میں تھے کہ جب غروب مشس ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ''اے فلاں! سواری سے یعجے اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔''

ل بخارى كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم (١٩٥٣) مسلم. كتاب الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم (١٩٠٠)

### الكادرال ومنان المحادث المحادث

تو اس نے کہا: "ابھی تو دن باتی ہے (یعنی ابھی سورج غروب نہیں ہوا)۔" آپ علی آئی ہے اس نے کہا: "ابھی تو دن باتی ہے (یعنی آبھی سورج غروب نہیں ہوا)۔" آپ علی آئی ہے اور نہیں اس نے پیچے اتر کرستو تیار کے اور نہی آکرم مٹائی ہے وہ ہے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "جب سورج اس سمت سے قائب ہو جائے اور رات اس سمت سے آ جائے تو روزہ داروزہ افطار کرلے۔" لے

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم نگائی نے ارشاد فر مایا: ''جب تم رات کو اِس ست ہے آتا دیکھوتو اس وقت روز ہ دار روز ہ افطار کرلے '' بی

حافظ ابن ججر مُحَالَثَةُ فرمات میں: ''لینی مشرق کی ست سے دن آ جائے' اس کا مطلب سے کررات کا اندھیر امحسوں ہونے گئے۔'' ع

ين ابن بازئينية فرمات بين:

''جب جہاز ریاض سے غروب شمس سے پہلے مغرب کی جانب پرواز کر جائے تو آ پاس وقت تک روزے کی حالت میں ہوں گے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اور آ پ اس وقت فضا میں ہول' یعنی سورج غروب ہونے تک آ پ افطار نہیں کر سکتے۔ یا دوسری صورت میں آ پ کسی ایسے شہر میں اتر جائمیں جہاں سورج غائب ہو چکا ہے۔'' ع

حاصل کلام ہیر کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے جہاز میں سوار صائم روزہ افطار نہیں کرسکتا۔(واللہ اعلم!)

له بخارى. كتاب الصوم. باب الصوم في السفر والافطار (١٩٢١) مسلم كتاب الصيام: باب وقت انقضا الصوم وخروج النهار (١٠١١)

ك بخارى كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم: (١٩٥٥) مسلم. كتاب الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم (١٠١١)

سے فتح الباری (۳/ ۲۵۰)

ت مجموع فتاوی و مقالات: [(۳۲۲/۱۵)

## وتمسيجن اورروزه

کی ایسے مریض کو جسے سانس کی تکلیف ہوا آسیجن وغیرہ گیس لگائی جاسکتی ہے جبکہ اے سانس لینے میں تکلیف محسوں ہوتی ہے اس عمل سے روزہ نہیں نوٹے گا۔

آ سیجن یا کوئی اور گیس جو سانس کے مریضوں کو نگائی جاتی ہے' اس سے روز ہنہیں ٹوٹا' جس کی وجوہ درج ذیل ہیں:

- ک پیدا کیے ہوا ہے جو سانس کی بحالی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہوا ہے روز ہنہیں ٹوشا۔
- اس گیس یا آسیجن میں کوئی غذائی مواد یا دوائی نہیں ہوتی جوجم میں داخل ہو۔

  ڈاکٹر محمطی البار لکھتے ہیں: ''ایسی آسیجن جو سانس کے مریضوں کولگائی جاتی ہے۔

  اس میں کوئی غذائی مواد یا دوائی نہیں ہوتی اور یہ زیادہ تر سانس کی بحالی کے لیے

  استعال کی جاتی ہے اور ہوا میں سانس لینا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور ہوا

  کے جسم میں داخل ہونے ہے روزے کے فاسد ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔''لہ

  اس طرح ڈاکٹر حسان ہمشی پاشا لکھتے ہیں: ''جو آسیجن سانس کے مریضوں کو لگائی

  جاتی سے'اس میں کوئی غذائی اجزایا دیگر جسم میں داخل ہونے والا موادنہیں ہوتا اور یہ سانس
  کی بحالی کے لیے استعال کی جاتی ہے جس ہے روزہ نہیں ٹوغا۔''

حاصل کلام یہ ہے کہ اس طرح کی گیس وغیرہ کا استعالْ روزے کو فاسد نہیں کرتا۔ (واللہ اعلم!)

### مريض كاروزه

روزے دار کے لیے اس کے مرض کے مطابق فیصلہ کیا' جاتا ہے یعن بعض حالات میں اس کے لیے روزہ میں اس کے لیے روزہ

مجله مجمع الفقه الاسلامي (١٠/ ٢/ ٢٣٠)

چھوڑ نا واجب ہوتا ہے اور بھی افضل۔ بیمریش اور بیاری کے حساب سے بھم لگایا جاتا ہے۔

یخ صالح العثیمین بین اللہ فرماتے ہیں کہ بعض امراض سے روزہ متاثر نہیں ہوتا مثلاً:

زکام یا ہلکا سروردیا دانت کا درد اور اس جیسے دیگر امراض ان امراض سے روزہ ترک کرنا
طلال نہیں۔ اگرچہ بعض علماء اس آیت کریمہ: ﴿ وَمَنْ کَانَ مَرِیْضًا ﴾ کو سامنے رکھتے
جوئے ترک روزہ کو درست قرار دیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بے شک بیت معلل بعلة ہے
وہ یہ ہے کہ اگر روزہ ترک کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتو ہم کہیں گے کہ روزہ ترک کرنا
افضل ہے اور اگر روزہ رکھنے سے اس کا مرض متاثر نہیں ہوگا تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے
اور روزہ چھوڑ نا جائز نہیں۔

دوسری حالت میہ جب روزہ اس پرشاق ہومگر اسے نکلیف نہ پہنچائے تو روزہ رکھنا یا ترک کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ جب روزہ اس پرشاق ہواور اسے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو' مثلاً: کمل بیار آ دمی یا شوگر کا مریض یا اس جیسے دیگر امراض ہوں تو اس صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔

یعنی ایبا مرض جو ہلاکت کا سبب بنمآ ہوخواہ وہ شوگر کا مرض ہویا کوئی اور مرض ہو گر جب مریض کو اس کی بیاری ہے کوئی نقصان پینچنے کا اندیشہ نہ ہو جبکہ اے کوئی متند ڈاکٹر روزہ رکھنے کی اجازت بھی دے دے تو اس پرروزہ رکھنا ضروری ہے۔

## بحری بری اور فضائی سفر میں روز ہ کی رخصت

ایبا مخض جس نے ہوائی جہازیا گاڑی میں سفر کرنا ہے اور اسے مشقت کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا تو وہ روزہ ترک کرسکتا ہے۔

ایسے خص کے لیے سفر میں روزہ ترک کرنا جائز ہے خواہ سفر ہوائی جہاز میں ہو۔اس لیے کدروزہ ترک کرنے کی وجہ سفر میں مشقت کہدروزہ ترک کرنے کی وجہ سفر میں مشقت خاصل ہویا نہ ہو۔روزہ ترک کرنا اس کے لیے جائز ہے اور قرآن وحدیث کے عمومی دلائل

### الكادك ال

اس پرموجود ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أُحَرَ ﴾ (البفرة: ٢/ ١٨٥) ''پس تم ميں جو مريض ہويا مسافر ہوتو وہ ديگر آيام ميں روزوں کی گنتی مکمل کرے۔''

اس آیت کریمه میں سفر کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کا جواز ملتا ہے اس میں مشقت کا ذکر نہیں ہے۔ نیز ایک حدیث ہے کہ محمد بن کعب میسان فرماتے ہیں میں انس بن مالک دلائی کے اس رمضان میں آیا تو وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے اور ان کی سوائی اور سازو سامان تیار ہو چکا تھا۔ ای اثنا میں انہوں نے کچھ کھایا تو میں نے ان سے بوچھا ''کیا ہے مل سنت ہے '' بھرسواری پرسوار ہو گئے ۔''ا

اب سیدنا انس ڈھٹٹا اپنے گھر میں کوچ کرنے سے قبل ہی روزہ نہیں رکھ رہے۔ حالانکہ انہیں ابھی کوئی مشقت بھی نہیں پینی اور اس عمل کو نبی اکرم مٹلٹٹا کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔

امام ترخدی بیشن یہ صدیث درج کرنے کے بعد رقمطراز ہیں کہ اکثر اہل علم نے اس صدیث کو دلیل بنا کر یہ فرمایا ہے کہ مسافر کے لیے درست ہے کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی روزہ افطار کرئے گرنماز اپنے شہر یابتی سے نکلنے سے قبل قصر نہیں کرسکتا۔ یہی خد بب اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے۔

عبید بن جیر رئیر الله فرماتے ہیں: ''میں صحابی رسول ابوبھرہ غفاری ڈاٹٹو کے ساتھ ماہ رمضان میں کشتی میں سوار تھا کہ انہوں نے کشتی روکی پھر اس کے لیے کھانا لایا گیا حالانکہ ابھی ہم گھروں سے زیادہ دورنہیں گئے تھے۔سیدنا ابوبھرہ ڈاٹٹو نے دستر خوان منگوا کر کہا:

له ترمذی کتاب الصوم: باب ماجاء فیمن آکل ثم خرج یرید سفرا (۸۰۰٬۷۹۹) بیهقی (۳/ ۲۳۸)

اس صدیث مبارکہ کو امام ترفدی نے حسن قرار ویا ہے اور علامدالبانی کھنے نے بھی اسے "می الترفدی ( 499 ) " عمل ذکر کیا ہے۔

'' قریب آ جاؤ۔'' میں نے کہا'' آپ گھروں کونہیں دکھے رہے ( بعنی ہم ابھی زیادہ دورنہیں آ آئے)؟'' تو ابوبصرہ و اللہ خان نے فرمایا:'' کیا تو رسول اللہ طافی کی سنت سے بے رہنبی کرتا ہے؟'' پھرانہوں نے کھانا کھالیا۔''ا

اب ابوبھرہ ڈٹٹٹ نے کشی میں سوار ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا اور سفر کی مشقت کا انتظار نہیں اور انتظار نہیں اور انتظار نہیں ان دلائل سے ثابت ہوا کہ سفر میں مشقت و تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں اور شارع نے سفر میں افطار کرنے کا بیروصف بیان نہیں کیا۔

نیز صحابہ کرام ٹنگٹر سفر کرتے تو ان میں ہے بعض کا روزہ ہوتا اور بعض روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن کوئی دوسرے پرنکتہ چینی نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ سفر میں روزہ سے رخصت ہے۔ اب جس نے روزہ رکھ لیا تو اس نے بھی درست کام کیا اور اللہ تعالی اپنی عطاء کردہ رخصت تبول کرنے کو پہند کرتا ہے۔ تبول کرنے کو پہند کرتا ہے۔

## حیض ونفاس والی عورتوں کے لیے روز وں کی قضا

حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ حیض اور نفاس کے وقت وہ روزہ توڑ دیں میض اور نفاس کے وقت وہ روزہ توڑ دیں میض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں اور نہائی حالت میں نماز روزہ صحیح ہے انہیں بعد میں صرف روزوں کی قضا کرنی ہوگی نماز کی نہیں۔سیدہ عائشہ نگاؤ کی حدیث ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حائضہ عورت نماز اور روزے کی قضا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا:

'' ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا تھم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کرنے کا تھم نہیں دیا ۔ جاتا تھا۔'' بے

سیدہ عائشہ ظافنا کی بیان کردہ حدیث پرعلاء کا اتفاق ہے کہ حض ونفاس والی عورتوں

ع. ابوداؤد کتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضى الصلاة ۲۹۳ نسائي کتاب الصيام
 باب وضع الصيام عن الحائض (۲۳۲۰)

ل مسند احمد (۱۸/ ۳۸۸) بیهقی ۳/ ۲۳۲)

کو صرف روزوں کی قضا کرنی ہے نماز کی نہیں اور بیاللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے ایک طرح کی رحمت اور آسانی ہے کیونکہ نماز ایک دن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس لیے نماز کی قضا نہ کورہ عورتوں پر بھاری تھی' اس لیے برخلاف روزہ کے کہ وہ سال میں ایک بار فرض ہے اور وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے' اس لیے اس کی قضا میں کوئی مشقت و دشواری نہیں۔

### دوران روزه ٹوتھ پیسٹ کا استعال

دوران روزہ ٹوتھ بیسٹ کے ذریعے دانت صاف کرنے سے بالکل ای طرح روزہ خہیں ٹوٹنا جیسے مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹنا ای طرح آ نکھاور ناک میں دوا کے قطر ہے بھی ڈالے جاسکتے ہیں اورا گران قطروں کا ذائقہ حلق میں محسوس کرے تو اس روزہ کی قضا کر لینا احتیاط کی بنا پر ہے واجب نہیں کیونکہ آ نکھاور کان کھانے چنے کے راستے نہیں ہیں البتہ ناک کھانے چنے کے راستے میں شار ہوتی ہے۔ اس کے قطرے استعال کرنا جائز نہیں کیونکہ ناک کھانے چنے کے راستے میں شار ہوتی ہے۔ اس لیے نبی تاثیقا نے فرمایا: ''ناک میں (وضوء کرتے وقت) خوب اچھی طرح پانی چڑھاؤ الاکہ تم روزہ دار ہو۔''ل

لہذا ندکورہ حدیث اور اس معنی کی دیگر احادیث کی روشنی میں اگر کسی نے روزہ کی حالت میں ناک کے قطرے استعمال کیے اور حلق میں اس کا اثر محسوں ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔

#### \*\*\*

ل ابوداؤد. كتاب الطهارة باب في الاستثناء (١٣٢١) وكتاب الصيام (٢٣٦٦) ترمذي. كتاب الطهارة الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٢٨٨) نسائي. كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق (٨٨)



## نماز تراويح اور قيام الليل

لفظ "تراوح" علاء كاركها مواايك اصطلاحى نام بورنداهاديث رسول على كبيل بعى يدفظ استعال نبيس موار اس حديث كى روسة قيام رمضان صلوة رمضان قيام الليل يا صلوة الليل جيب ناموں سے يادكيا جاتا ہے۔ نبى كريم طَلَّيْن نے جوتين دن صحابہ كرام تفليّ كي ساتھ اتفاق قيام كيا اس كور اور كانام ديا گيا۔ يہ بات احتاف كے ہاں بھى مسلم ہے۔ رسول الله طَلَّيْن نے جب صحابہ كرام تفليّ كا ذوق قيام الليل ديكھا كدوه كرت كے ساتھ اس كمان ميں شريك مور ہے ہيں تو آپ نے جماعت كورك كرديا اور فرمايا:

((انَّى خَشيَتُ أَن تُكُتَبَ عَلَيْكُمُ صَلَاةُ اللَّيْلِ)) لِ

'' تَجِھے بیدور ہے کہ کہیں تم پرصلوٰ ۃ اللیل (رات کی بینماز) فرض نہ کردی جائے۔''

طحادی ۲۳۲/۱ میں قیام اللیل کے الفاظ ہیں۔ بہر کیف اس صحیح حدیث ہے معلوم ہوا جو آپ نے تین رات جماعت کروائی تھی اسے صلوۃ اللیل یا قیام اللیل ہی کہا گیا ہے لہذا قیام اللیل کی رکعات کی تعداد میں مروی تمام صحیح احادیث تراویج کی تعداد پر دلالت کرتی ہیں۔

قيام الليل كى فضيلت:

سيدنا ابو مرره و كُلْمُونيان كرتے بين كهرسول الله طَلَقَامُ في فرمايا:

له بخارى . كتاب الاذان ـ باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط (٢٢٩) مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان (٢٤١)

((مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانَا وَّاحُتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ)) لِ "جس آدمی نے رمضان السبارک کا قیامُ ایمان اور ثواب بچھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔''

((عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ الْجُهُنِي قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الَى النَّبِي تُلَيَّمُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ثَلَيْمُ اللهُ وَانَّكَ يَارَسُولَ اللهِ ثَلَيْمُ اللهُ وَانَّكَ اللهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللهِ تَلَيَّمُ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوٰتِ الْخَمُسَ وَاَدَّيتُ الرَّكُوٰةَ وَصُمُتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ فَمِمَّنُ أَنَا؟ قَالَ مِنَ الصِّدِيُقِيُنَ وَالشَّهَدَاء)) عَ

''سیدنا عمرو بن مرة رفات نے کہا: ایک آ دمی نبی کریم طابق کے پاس آیا۔اس نے کہا: اے اللہ کے رسول طابق کیا آپ جمعے بتا کیں گے کہ اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول میں اور میں پانچ وقت کی نماز ادا کروں زکوۃ ادا کروں رمضان کے روز برکھوں اور اس کا قیام کروں تو میں کن لگوں میں سے ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا: صدیقین اور شہداء میں ہے۔'

ندکورہ الصدر احادیث صحیحہ ہے معلوم ہوا کہ قیام رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
اللہ تعالی اپنے بندے کے سابقہ گناہ معاف کرکے اسے قیامت کے دن اپنے نیک بندول مدیقین وشہداء میں افھائے گا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت خاص نازل فرما کر جمارا بھی حشر ان لگول کے ساتھ کرے۔ آمین۔ تراوح کا وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لگول کے ساتھ کرے۔ آمین ۔ تراوح کا وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک ہے کی بھی وقت میں اداکی جا کتی ہے۔ یہ گیارہ رکعات مسنون نماز ہے۔

له بخارى كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان (۲۰۰۹) مسلم. كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان (۷۵۹)

ت موارد الظمان ۱۹ مستد بزار (۱/ ۲۲ / ۲۵۳)

تراوح كامعمل بحث اور جائين كولاك كاجائزه لين كي لي جارى كتاب"مقالات ارباني" كامطالعفر ماكس

نبی طابیم کا عام معمول یبی تھا۔ بسا اوقات آپ طابیم کی بیشی بھی کر لیتے تھے۔ علماء احناف کا بھی یبی مؤقف ہے کہ گیارہ رکعات ہی مسنون ہیں۔ یبال صرف ایک حدیث درج کرتا ہوں:

((عَنُ آبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ آنَةً سَالَ عَائِشَةَ كَیُفَ كَانَتُ صَلُوةً رَسُولِ اللهِ ظُلِیْمُ فِی رَمَضَانَ فَقَالَتُ: مَا كَانَ يَزِیدُ فِی رَمَضَانَ وَلَا فِی غَیْرِهِ عَلٰی اِحُدٰی عَشُرَةً رَکُعَةً))

رُمَضَانَ وَلاَ فِی غَیْرِهِ عَلٰی اِحُدٰی عَشُرَةً رَکُعَةً))

رُمضَانَ وَلاَ فِی غَیْرِهِ عَلٰی اِحُدٰی عَشُرَةً رَکُعَةً))

رمضان البارک می نماز (تراوی) کیے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: جاہے رمضان کا مہید ہویا عیررمضان (یعنی اس کے علاوہ سال کا کوئی بھی مہید ہوتا)

رمضان کا مہینہ ہویا غیر رمضان' (بعنی اس کے علاوہ سال کا کوئی بھی مہینہ ہوتا) آپ گیارہ رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ بعنی آپ کاعام معمول مبارک بہی تھا۔اسے تمام محدثین بھین کھیٹے تقریباً تراویج کے بیان میں لائے ہیں۔'



### ماہ رمضان المبارك اور اعتكاف كے مسائل

لغوی اعتبارے اعتکاف کا معنی کمی چیز پر جم کر بیٹے جانا اورنفس کو اس کے ساتھ لگائے رکھنا ہے اور شرعی اعتبارے تمام دنیاوی معاملات ترک کر کے عبادت کی نیت سے اللہ تعالی کوراضی کرنے کی خاطر معجد بیل شمبر نے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف بیٹنے والے کو "مُعُتکے ف "کہا جا تا ہے۔ اعتکاف سال بیل کمی بھی دفت ہوسکتا ہے۔ نی شائی ہے سے شوال کے مہنے کا اعتکاف بھی ثابت ہے لیکن افضل آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی کہ تے سیرہ عائشہ شائی بیان کرتی ہیں:

((اَنَّ النَّبِيَّ ثَلَيُّمُ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْآوَاخِرَمِنُ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزُوَاجُهُ مِنْ بَعُدُهِ) ال

" نبی طُائِی مضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے حتی کہ اللہ تعالی نے آپ کوفوت کر دیا پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔"

سیرنا ابوسعید خدری رفاشئیان کرتے ہیں:

((اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالَّامُ يَعُتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ حَتَّى اَذَا كَانَ لَيَلَةُ احُدَى وَعِشْرِيْنَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيُ

له بخارى كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الاواخر (٢٠٢٦) مسلم. كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان (١١٤٢)

يَخُرُجُ مِنُ صَبِيحتها مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنُ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلَيَعْتَكَفَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلَيَعْتَكَفَ الْعَشُرَ الْآوَاخِرَ) اللهِ فَلْيَعْتَكُفُ الْعَشُرَ الْآوَاخِرَ) اللهِ الْعَشُرِ الْآوَاخِرَ) اللهِ الْعَشَرِ الْآوَاخِرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

((كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْمُ إِذَا أَرَادَ اَنُ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجُرَثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ النَّهِيُ الْفَجُرَثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ اَنُ يَعْتَكِفَ فِيهِ)) عَ

"رسول الله تَلَاثِمُ جَبِ اعْتَكَافَ كَا اراده كَرِيّ تَو فَجْرِ كَى نَمَاز بِرْهِ كَرَائِي جَائِدَ اللهُ عَلَ اعْتَكَافِ مِينِ داخل ہو جائے۔"

اعتكاف كے طریقے كے متعلق اہل علم كے دواقوال ہيں:

- (۱) ایک قول یہ ہے کہ اعتکاف مسنون آخری عشرے کا ہے اور آخری عشرے کا آغاز بیس رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ اکسویں رات شروع ہوتے ہی مجد میں آجائے رات بھر تلاوت قرآن ذکر الٰہی تبیع و تبلیل اور قیام میں مصروف رہے اور نماز فجر اوا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں واضل ہو جائے۔
- (۲) دوسرا مؤقف یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ تلکی نے آخری عشرے کا اعتکاف کی عبرے کا اعتکاف کی عبگہ میں اعتکاف کی عبگہ میں
- ل بخارى ابواب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الاواخر (٢٠٢٥) مسلم- كتاب الصبام. فضل لليلة الندور (١٢٠٤)
- ع. ابن ماجه٬ كتاب الصيام: باب جآء فيمن يبتدى الاعتكاف وقضاء الاعتكاف (۱۷۷۱)٬ نسائى (۲۱۵) احمد (۲۲۵۹۸) وهو متفق عليه بلفظ مختلف انظر البخارى (۲۰۳۳) مسلم (۱۱۷۳)

## الكادكان وتعان المحاركي المحار

داخل ہوتے تھے لیکن اس مدیث میں پنہیں ہے کہ وہ اکیس کی یا بیس کی صبح ہے۔ بہتریہ ہے کہ معتلف بیں رمضان کی فجریز ھراعتکاف کا آغاز کرے تا کہ آخری عشرے کی اکیسویں کی طاق رات جائے اعتکاف میں گزارے کی کوئکہ اعتکاف لیلة القدر کی تلاش کا ایک وربعہ ہے جیسا کہ ابوسعید ضدری جاتن کی حدیث سے واضح ہوتا ہے' جب آپ مُاٹیم نے صحابہ ڈھائٹا کے ساتھ درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا۔ کئی صحابہ کرام میداعتکاف کر کے اپنا بوریا بستر باندھ کر گھروں کو چلے گئے تو آپ مَنْ يَنْمُ نِهِ فِر مايا: ''جس نے ميرے ساتھ اعتكاف كيا ہے وہ آخرى عشرے كا بھى اعتكاف کرے۔'' پیمیں رمضان کوفر مایا تھا۔غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ آخر آپ انہیں رات کو بھی بلا كتے تھے اور كہددية كمة في اعتكاف كے مقام يرداخل ہونا ہے۔ ان كاكہنا ہے كداگر میں کی صبح کومجد میں آ جائے تو وہنی طور برلیلة القدر کی تلاش کے لیے تیار ہو جائے گا اور جائے اعتکاف سے مانوس بھی ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی اکیسویں رات معتکف میں گزرے گی۔ جب کہ دومرے مؤتف کے لحاظ سے ان کی اکیسویں رات جائے اعتکاف ے باہرگزرے گی جوایک فقص بھی ہے۔ لہذا زیادہ مناسب اورموزوں یہ ہے کہ بیسویں کی صبح کومبحد میں آئے اورنماز ادا کرنے کے بعداینے معتلف میں تیار ہوکر بیٹھے۔اس صورت میں دونوں احادیث برعمل ہو جائے گا۔ صرف آخری عشرے سے بارہ گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اوراس میں کوئی مضا كفته بین \_ (واللہ اعلم)

دوسرا مؤقف بنی برا حتیاط ہے وگرنہ اعتکاف تو ایک ون یا رات کا بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن عمر وٹائٹا بیان کرتے ہیں:

ل بخاری کتاب الاعتکاف: باب الاعتکاف لیلا (۲۰۳۲) مسلم کتاب الایمان باب نذر الکافر وما یفعل فیه اذا اسلم (۱۲۵۲)

ایک رات مجدحرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی۔' تو آپ طابع آنے فرمایا:''اپنی نذر بوری کرو۔''

معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک عشرے ہے کم کا بھی ہوسکتا ہے۔

#### اعتكاف كے ليے نيت:

چونکہ اعتکاف عبادت ہے اس لیے اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ علی است میں میادت ہے کے نکہ رسول اللہ علی است کے لیے نیت کو لازمی قرار دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب والتہ علی میاناتہ میں کہ رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

((إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

"تمام اعمال كا دارو مدار نيتول پر ہے۔"

لیکن یہ یادر ہے کہ اس کے لیے زبان سے کوئی تلفظ ٹابت نہیں۔ یہ دل کا نعل ہے۔ بعض لگوں نے مجد میں داخل ہو کراعت کا ف کے لیے: ''نَوَّیْتُ سَنَّةَ الْاِعْتِکَافِ'' (میں نے اعتکاف کی نیت کی) کے الفاظ مختص کر رکھے ہیں' یہ غلط ہیں ادر کسی صدیث سے ٹابت نہیں ہیں' اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔

### جائے اعتکاف میں کس وقت داخل ہونا چاہیے؟

اعتکاف کے متعلق اللہ کے نبی ملاقا کی صدیث ہے کہ آپ ملاقا آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے۔ ع

دوسری حدیث ہے:

"ميده عائشه الله تلافئ بيان كرتى بي كهرسول الله تلافيم جب اعتكاف بيضن كااراده

ل بخارى 'كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الاو اخر (٢٠٢٦)

مسلم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف. العشر الاواخر من رمضان (١١٢٢)

ع بخارى كتاب بدء الووحى: باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله (١) مسلم. كتاب الامارة باب قوله الله (١٤ مسلم. كتاب الامارة باب قوله الله (١٩٠٤)

### الكادرال المنال المنال

كرتے تو فجركى نماز پڑھ كرجائے اعتكاف ميں داخل ہوجاتے۔ ك

ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عام اال علم یہ بات لکھتے ہیں کہ آخری عشرہ کا آغاز بیس رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ اکیسویں رات شروع ہوتے ہی معجد میں آجائے۔ رات بھر تلاوت قرآن ذکر شیع وہلیل اور نوافل میں معروف رہے اور ضح نماز فجر اداکر کے ایسے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوجائے۔

جبد دوسرامو قف جوایک صدیث ہے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سائیم اعتکاف کا آغاز نماز شبح کے بعد کرتے اکیس یا ہیں کی شبح کو اس کا تعین واضح نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ معتکف ہیں رمضان کی فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تا کہ اکیس کی رات معتکف اعتکاف کی قائدر کی تا الله اکیس کی رات معتکف (اعتکاف کی جگد) ہیں آئے کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تاش کا ایک ذریعہ ہے جیسا کہ نبی سائی ہے نہا تھ فیر آپ سائیم نے ساتھ القدر میں دوعش اعتکاف کیا، تسلسل ہی جاری رکھا حتی کہ جو صحابہ جو گئے آپ شائیم کے ساتھ بیٹھے تھے اعتکاف کیا، تسلسل ہی جاری رکھا گئے۔ آپ شائیم نے اعلان فر مایا:

"جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے۔" بیسویں رمضان تھی ادرصحابہ نے گھرے آپ شائیم کے ماتھ کی جرے آخری عشرے کا آغاز کر دہا۔ ا

ذراغور فرمائیں ..... اگر آخری عشرے کا اعتکاف اکیسویں رات بعد از غروب آ فقاب شروع ہوتا تو آپ ملائل نے بیسویں کے دن کا اعتکاف صحابہ خلاتا سے کیوں کروایا؟ آپ ملائل انہیں اکیسویں رات ہی کو بلالیتے اور کہہ دیتے کہتم نے معتکف تو تو ڑ کھوڑ دیا ہے اب رات مجد میں گزارواورکل صبح یعنی اکیسویں کی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ داخل ہوجاؤ۔

ل بخارى كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الاو خر (٢٠٢٤) مسلم. كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر (١١٢٤)

ع مسلم. كتاب الاعتكاف باب متى يدخل من اراد الاعتكاف في معتكفه (١١٤٣) ابودائود كتاب الصيام: باب الاعتكاف: (٢٣٩٣)

### الكامان المال المحلي المحلي المال الله

(مولا نا عبدالسلام بستوی کے "اسلامی خطبات") ان حفرات کا بیکہنا ہے کہ اگر بیس کی صبح کو مجد میں آ جائے تو بہنی طور پرلیلۃ القدر کی خلاش کے لیے اکیسویں کو پورا تیار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے موقف کے لحاظ ہے اکیسویں رات جائے اعتکاف ہے باہر گزاردی اور اعتکاف کے ارادے ہے اکیس کی صبح کو معتلف میں داخل ہوا تو آخری عشرے ہے ایک رات خارج ہو جائے گی جوایک نقص بھی ہے لہذا زیادہ مناسب اور موزوں بیہ ہے کہ بیسیوں کی صبح کو مجد میں آ جائے اور نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے معتلف میں تیار ہو کر بیٹے جائے۔ اس صورت میں دونوں احادیث پر بہتر عمل ہو جائے گا' صرف آخری عشرہ ہے الگھنٹوں کا اس صورت میں دونوں احادیث پر بہتر عمل ہو جائے گا' صرف آخری عشرہ ہے الگھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس اضافے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ حافظ عبداللہ بہاو لپوری بھنٹے بھی ای موقف کے قائل شے اور بیمؤقف میں پر احتیاط ہے۔ واللہ اعلم۔

#### معتكف كے ليے جائز امور

معتلف کے لیے حالت اعتکاف میں نہانا' سر میں کنگھی کرنا' تیل لگانا اور ضروری حاجات مثلا پیشاب' پاخانہ' فرض عسل وغیرہ کے لیے جانا درست ہے اور اعتکاف بیٹھنے والے کو بلا عذرایے معتلف سے باہرنہیں جانا چاہیے۔ ا

#### دوران اعتكاف ممنوع افعال:

<sup>(</sup>۱) بنماع وہم بستری کرنا<sup>ع</sup>

<sup>(</sup>۲) نیار پری کے لیے باہر نکانا۔

<sup>(</sup>m) کسی کے جنازے میں شریک ہونا۔

<sup>(</sup>۲) کسی ضروری حاجت کے بغیر باہر نکلنا۔ ت

لے بخاری (۱/ ۲۲۲)

ع البقرة: ٢/ ١٨٤] ابن ابي شيبة (٣/ ٢٩) عبد الرزاق (١/ ٣١٣)

ع ابوادود. كتاب الصيام: باب المعتكف يعود المريض (٢٣٧٣) بيهقي (٣/ ١٣١)

### الماركان المحيد الماركان المحيد الماركان المحيد الماركان المحيد الماركان المحيد الماركان المحيد الماركان المارك

#### خواتین کا اعتکاف:

خواتین کوبھی چاہیے کہ وہ مبجد ہی میں آ کر اعتکاف بیٹھیں ان کے لیے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی شرعی دلیل موجو دنہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ أَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ (البغرة : ٢/ ١٨٤)

''اورتم ان عورتوں سے جماع نہ کرواس حال میں کہتم مسجدوں میں اعتکاف ''کرنے والے ہو۔''

اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ اعتکاف معجد میں کیا جاتا ہے۔ از واج مطہرات بھی مجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں جیسا کہ اس کے متعلق حدیث پیچھے بیان کر دی گئی ہے۔

#### دوران اعتكاف چند جائز كام:

- اگرگھر مىجد كے ساتھ ہى ہوتو) كسى ضرورى حاجت كے ليے انسان مىجد سے نكل سكتا ہے۔ <sup>ل</sup>
  - 🖺 مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے۔ کے
- اعتکاف کرنے والے کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے مجد میں آسکتی ہے اور وہ بیوی کومحرم ساتھ نہ ہونے کی صورت میں گھر چھوڑنے تک ساتھ جاسکتا ہے۔ ت
  - 🗹 استحاضه کی بیاری میں مبتلاعورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ ۳
- اعتکاف کرنے والا اپنا سرمتجد سے باہر نکال سکتا ہے اور اس کی بیوی حالت حیض میں بھی ہوتو اسے نگھی کر سکتی ہے اور اس کا سردھو سکتی ہے۔ ھ
- ل بخاري كتاب الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف بحواثجه الى باب المسجد (٢٠٣٥) مسلم (٢١٤٥)
  - ت بخارى كتاب الاعتكاف: باب الاخبية في المسجد (٢٠٣٣) مسلم (١١٧٣)
- سه بخاری کتاب الاعتکاف: باب هل یخرج المعتکف لحواثجه الی باب المسجد(۲۰۳۵) (مسلم (۲۱۵۵)
  - س بخارى كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف المستحاضة (٢٠٣٤)
- ه بخارى٬ كتاب الاعتكاف: باب الحائض ترجل راس المعتكف (۲۰۲۹٬۲۰۲۸) مسلم (۱۱۷۳)

# الكادك المادك المنان ال

#### اعتكاف كااختيام:

آخری عشرہ چونکہ شوال کا چاند دیکھنے کے ساتھ یا رمضان کے تمیں دن پورے ہونے کے ساتھ ہی امضان کے تمیں دن پورے ہونے کے ساتھ ہی اعتکاف بھی ختم ہوجاتا ہے۔معتکف آخری عشرہ پورا ہوتے ہی اعتکاف ختم کر دے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں بیہ بات رائج ہے کہ اعتکاف سے اٹھنے والے کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اٹھانے کے کہا عظاف سے خاندان و برادری کے بڑے لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں 'یہ تمام با تمیں اور رسومات بے دلیل ہیں۔





#### ليلة القدراوراس كى فضيلت

لیلة القدر کامعنی' عزت وشرف والی رات' ہے۔ چونکہ اس مبارک رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وجہ ہے اس رات کوشرافت و ہزرگی' بڑائی اور ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورۃ نازل فرمائی ہے' جے سورۃ القدر کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِ شَهْرِ كَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْءُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ (انقدر: ١/١٤)

''یقیناً ہم نے اس قرآن کوقدر والی رات میں نازل کیا۔ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں (کی عبادت ہے) سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کو سرانجام دینے کو اللہ کے تھم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔''

دوسرےمقام پرارشاد باری تعالی ہے:

﴿إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ۞ فِيْهَا يُغْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيم حَكِيْرٍ۞ اَمُرَّا مِّنْ عِنَّدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۞ (الدخان: ٣٣/ تناه) "رَقِمَ فَيْهِم نَهِ إِنَّ فِي لَهُ مِرْكِم وَ وَلَيْ رَاتٍ مِنْ مَاذِلَ كِلْ الْمِرْسِلِينَ

"فینینا ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ بے شک ہم ڈرانے دالے ہیں۔ اس رات میں ہرایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بید معاملہ

ہماری جانب سے ہے اور ہم بھینے والے ہیں۔"

بعض لگوں نے اس آیت کریمہ کی مراد ۱۵ شعبان کو قرار دیا ہے جے عرف عام میں شب برات بھی کہتے ہیں کین پر تفسیر درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کی نص صریح سے یہ بات عابت ہور ہی ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اسے ہی سورة دخان میں لیلة مبارکہ قرار دیا گیا ہے اور یہ رات رمضان المبارک میں ہی ہے کیونکہ دوسرے مقام پر ارشاد بارک تعالیٰ ہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْ آنُ ﴾ البقرة : ٢/ ١٨٥

'' ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا اور دوسری آیات سے معلوم ہوا کہ وہ اس ماہ کی اس رات میں نازل ہوا ہے جے شب قدر کہتے ہیں۔ بیرات بڑی بابرکت ہے۔

- ال کے چار بڑے بڑے نضائل یہ ہیں:
- 🗘 🔻 ایک تو اس میں قرآن جیسی کتاب ہدایت کا نزول ہوا۔
- 🕏 🥏 دوسرےاس میں فرشتوں اور روح الامین جبرئیل علیظا کا نزول \_
- ا تیسری بات بیہ ہے کہ اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کر دیا ہے جاتا ہے۔ جاتا ہے۔
- چوتھی بات میہ ہے کہ اس کی عبادت ہزار مہینے (۸۳ سال ۲ ماہ) کی عبادت ہے بہتر قرار دی گئی ہے۔

#### شبِ قدر کا قیام:

نی اکرم ناتی کا ارشادگرای ہے:

((مَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُرِ ايُمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ)}

له بخاری کتاب فضل لیلة القدر باب فضل لیلة القدر (۲۰۱۳). مسلم کتاب صلاة المسافرین. باب الترغیب فی قیام رمضان (۲۷)

## الكاد النفان المحالية المحالية

"جس نے شب قدر کا قیام ایمان و ثواب سجھ کر کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔'' دیے گئے۔''

#### شبِ قدر کے لیے محنت وکوشش:

سيده عائشه صديقه والثان فرمايا:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ طُلَّمُ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ)ك

"رسول الله طَلَقَام آخرى عشرے ميں عبادت كى جس قدر محنت وكوشش كرتے وہ اس كے علاوہ كى وقت ميں نہيں كرتے تھے۔"

سیدہ عائشہ صدیقہ والفائے ہی فرمایا:

((عَنُ عَائِشَةَ ثُنَّهُ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ ثَلَيًّا إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ وَاَحُنِي لَيُلَهُ وَاَيَقَظَ اَهُلَهُ)) عَ

'' جنب آخری عشره داخل ہوتا تو رسول الله مَالَيْظُ کمر بستہ ہو جاتے اور اپنی رات کوزندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔''

#### شب ِقدر کی دعاء

سيده عا ئشەصدىقە رايغا بيان كرتى ہيں:

(اقُلُتُ يَارَسُولُ الله سَلِّمُ اَرَأَيْتَ ان عَلَمْتُ آيُ لَيُلَةِ الْقَدُرِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُوٌ تُحبُّ الْعَفُوفَاعُفُ اللهُ عَفُولٌ تُحبُّ الْعَفُوفَاعُفُ

- له مسلم كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان (١١٧٥) مشكوة (٢٠٨٩) و (٢٠٨٠) المشكوة (٢٠١٦) وبخارى كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر (٢١٦) اور بعض وقعد من كيسوس رات كو يحى مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر (١١٦٤) اور بعض وقعد من كيسوس رات كو يحى مسلم (٢٦٢)]
  - ك بخارى كتاب فضل ليلة القدر باب العمل في العشر الاواخر (٢٠٢٣) مسلم (١١٥٣)

## الكادكان المنافية الكادكان الله الكادكان الكاد

عَنِيُ)ك

"میں نے کہا: اے اللہ کے رسول تا ای اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ لیلۃ القدر کونی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا: تو کہد:"اے میرے اللہ! یقیناً تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پند کرتا ہے ہی تو مجھے معاف کردے!"

## ليلة القدركي تلاش

سیدہ عائشہ ظافنا بیان کرتی ہیں کدرسول الله طالع نے فرمایا:

((تَحَرُّوا لَيُلَةَ الْقَدُرِ فِي الْوِتُرِمِنَ الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ)) ع "شب قدر رمضان المبارك كم آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں تلاش كرو-" اس حديث سے معلوم ہوا كہ شب قدر رمضان المبارك كم آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں ہوتى ہے ان ميں سے كوئى خاص رات متعين نہيں۔ يہ بعض دفعه اكيسويں رات كو بھى پائى گئى ہے۔ [سلم (١١٦٧)] اور بعض دفعہ ستائيسويں رات كوبھى۔ [سلم (٢٧٢)]

#### ليلة القدركي علامات:

لیلة القدر کی کی پہچان کے لیے مندرجہ ذیل چند صحیح علامات بیان کی گئ ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب بڑائٹ بیان کرتے ہیں:

﴿ (صَبِيَحَةُ لَيُلَةِ الْقَدُرِ تَطُلُعُ الشَّمُسُ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طَسُتٌ حَتَّى تَرْتَفَعَ ) ٢ حَتَّى تَرْتَفَعَ ) ٢

- الله مشكوة (٢٠٩١)، مسند إحمد ٢/ ١٦٢ ١٨٢ ١٨٣ ٢٠٥٠، ٢٥٨ ترمذي كتاب الدعوات باب (٨٣٠) (٢٥١٣ أبن ماجه كتاب الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٥٠)
- بخارى٬ كتاب فضل ليلة القدر: باب تحرى ليلة القدرفي الوتر من العشر الاواخر (٢٠١٤)
   مسلم كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر (١١٢٩)
- مسلم كتاب صلاة المسافرين و قصرها: باب الند الا كيدالي قبليم ليلة القدر (٢٢٠) عبدالله بن احمد في زياداته على المسند (٥/ ١٣٠٤ ١٣١) واللفظ له

"شب قدر کی صبح کوسورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی 'وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تھال۔"

القدر كا وكركيا تو آب مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ فِي كَهِم فِي رسول اللهُ مَنْ اللهُ كَا عَرَيب ليلة القدر كا و كركيا تو آب مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ فِي قَرِيب ليلة

((أَيُّكُمُ يَذُكُرُ حِيُنَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَ هُوَ مِثُلُ شِقِّ جَفُنَة)) ا

"تم میں سے کون اسے یادر کھتا ہے (اس رات) جب چاند گلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جہ ہے۔ برے تھال کا کنارہ ہو۔"

ایک اور روایت میں ہے:

((لَيَلَةُ الْقَدُرِ لَيُلَةٌ سَمُحَةٌ طَلُقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ تُصْبِحُ الشَّمُسُ صَبِيْحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءً)) ع

شیخ سلیم الہلالی اور شیخ علی حسن عبدالحمید نے اس روایت کی سند کوخسن کہا ہے۔ '

ندکورہ بالا آیات واحادیث سے شب قدر کی بہت زیادہ نضیلت معلوم ہوتی ہے لہذا اس عظیم رات میں قیام' تلاوت قرآن' کثرت دعاء جیسے امورِ بخشش کو ضرور اختیار سیجئے اور اپنی بخشش کا سان پیدا سیجے۔ وہ انسان کتنا ہی بدنصیب ہوگا جسے یہ ماہ مبارک نصیب ہولیکن وہ اپنی بخشش اور جہنم سے رہائی نہ کرواسکے۔



٦

مسلم كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (١١٥٠)

ت صفة صوم النبي (ص/ ٩٠)



#### صدقة الفطر

رمضان المبارک کے روز وں میں بسا اوقات ہم سے کوتا ہی ولغزش صادر ہو جاتی ہے جس کے ازالے کے لیے صدقہ فطر فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی سے غرباء و مساکین فقراء و حاجت مندوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔سیدنا عبد الله بن عباس بڑا ہی بیان کرتے ہیں کہ:

(افَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ زَكُوةَ الْفَطُرِ طُهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَثِ وَطُعُمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنُ أَدَّاهَا قَبُلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةً وَالرَّفَثُ وَمَنُ أَدَّاهَا بَعُدَ الصَّلُوةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)) عَمَّبُولَةٌ وَمَنُ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ عِلَ اللهُ عَلَيْمُ مَلِي اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

سیدناعبدالله بن عمر بیان کرتے ہیں:

له

((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِّمُ أَرَكُوْةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنُ تَمُرِ اَوُ صَاعًا مِنُ شَعِيْرِ عَلَى الْعَبُد وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاَنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ

مسند بزار ا/ ۴۸۲ مسند طیالسی /۳۳۹ ابن خزیمه ۲۳ ۱۳۳۱ عن ابن عباس ﷺ

ع. ابوداوًد كتاب الزكوة باب زكوة الفطر (١٦٠٩) ابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الفطر (١٦٠٩) يبهقي ٣/ ١٢٣ مستدرك حاكم ا/ ٣٠٩ دارقطني ٢/ ١٣٨

## الله و الله الله و الله

سیدنا ابوسعید خدری را تیزنے فرمایا

((كُنَّا نُخُرَجُ زَكُواةَ الْفِطُوِ صَاعًا مِنَ طَعَامٍ أَوْصَاعًا مِنُ شَعِيُرِ أَوُ صَاعًا مِنُ شَعِيْرِ أَوُ صَاعًا مِنُ زَيِيْبٍ)) ٢ صَاعًا مِنُ زَيِيْبٍ)) ٢ من مهدنوی میں صدقہ فطرایک صاع گذم یا ایک صاع جو یا ایک صاع محود یا ایک صاع بیریا ایک صاع منقه نکال کرتے تھے۔''

ندکور بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ بردا ہویا چھوٹا' مرد ہویا عورت' آزاد ہویا غلام اور جو چیز زیر استعال ہواس میں سے نکالنا چاہیے۔ اس کی مقدار ایک صاع ہے جس کا وزن سواسیر ہے اور اس کی اوائیگی نمازعید سے پہلے ہوئی چاہیے۔اس کی اوائیگی نمازعید سے چند دن پہلے بھی ہوسکتی ہے۔

صفیح بخاری (۱۵۱۱) میں ہے:

((وَكَانُوا يُعُطُّونَ قَبُلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْيَوْمَيُنِ))

''صحابہ کرام خواقتہ نماز عیدالفطر سے ایک یا دو دن پہلے صدقہ فطر دیتے تھے۔''
ای طرح سیدنا ابو ہر یوہ خاتھ کو جب صدقہ فطر پر محافظ مقرر کیا گیا اور شیطان تین
راتیں مسلسل اس ڈھیر سے چوری کے لیے آتا رہا۔ بالآخر اس نے آیت الکری کے بارے
میں بتا کر جان چیٹرائی۔ ملاحظہ ہو مشکلو ۃ (۲۱۲۳)' بخاری (۲۳۱۱) بیرصدیث بھی اس بات پر
دلالت کرتی ہے کہ صدقہ فطرعید سے چندروز قبل بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔

ا مشكوة (۱۸۱۵) بخارى كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر (۱۵۰۳) مسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين (۹۸۳)

ع. مشكونة (۱۸۱۱) بخارى كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر صاع من طعام (۱۵۰۲) مسلم كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين (۹۸۵)



#### رمضان المبارك اورقرآن مجيد

رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا ربط دتعلق ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کا مزول رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ شاید ای وجہ سے نبی کریم مُلْقَقِمُّا رمضان المبارک میں قرآن مجید کی طاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔

سیدنا عبدالله بن عباس نظفابیان کرتے ہیں:

((وَكَانَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ يَلُقَاهُ كُلَّ لَيَلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنسَلغَ يَعُرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ تَلَقَاهُ لُقُرُآنَ .....) لَا يَعُرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ تَلَقَاهُ الْقُرُآنَ .....) لَا عَرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ تَلَقَا الْقُرُآنَ .....)

''جریل ملیٹارمضان المبارک کی ہر رات آخر ماہ تک نبی کریم مُلَّاثِمَّا سے ملاقات کرتے تھے اور نبی کریم مُلِّاثِمَّا انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔''

سیدنا ابو ہر میرہ ڈٹائٹز بیان کرتے ہیں کہ:

((كَانَ يَعُرِضُ عَلَى النَّبِيِ تَلَيُّمُ الْقُرُآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةٍ فَعَرَضَ عَلَيُهِ مَرَّتَيُن في الْعَام الَّذِي تُبضَ فيه)) -

''جبریل میٹھ ہی ٹاٹھ پر ہرسال ایک مرتبہ قرآن حکیم پڑھتے تھے: آپ ٹاٹھ ا جس سال فوت ہوئے تو انہوں نے دومرتبہ آپ پر قرآن حکیم پڑھا۔

لہذا ہرمسلمان بھائی کو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت ہے کرنی جا ہے اوراس کے معانی ومطالب کو مجھنا جا ہے۔اللہ تعالی تو فیق عنایت فرمائے۔

ل بخارى كتاب الصوم باب اجود ما كان النبى ش يكون في رمضان (١٩٠٢) مسلم كتاب الفضائل باب جوده 微 (٢٣٠٨)

ع بخارى كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي الله المرات على النبي المالة (٢٩١٨)



#### رمضان المبارك اورخيرات

سيدنا عبدالله بن عباس في الناف فرمايا:

((كَانَ النَّبِيُّ ثَلَّاثًا اَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجُودَ مَايَكُونُ فِيُ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلُقَاهُ جِبُرِيُلُ ..... فَإِذَا لَقِيْةً جِبُرِيُلُ كَانَ اَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيُحِ الْمُرْسَلَةِ)) لِي الْخَيْرِ مِنَ الرِّيُحِ الْمُرْسَلَةِ)) لِي الْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ)) لِي الْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ)) لِي الْمُرْسَلَةِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

نَى مَرَمُ طَلَّيْنَا سَبِ لَكُول سے زَيادہ تخی تھے اور رمضان المبارک میں جب آپ منظم طَلَّيْنا مير جب آپ منظق سے جبریل طَیْنا کی طاقات کے وقت رسول مَرم امام اعظم طَلَیْنا میر چلتی موئی ہوتے تھے۔

لہذا ہمیں بھی رمضان المبارک میں صدقہ وخیرات کثرت ہے کرنا چاہیے۔مجاہدین' مدارس اسلامیۂ فقراء ومساکین' میٹیم و بیواؤں مختاج وٹنگ دست' افلاس زدہ' خستہ حال' کم مایۂ مفلوک الحال' برہنہ پا' قلاش و بے نوا افراد کی بھر پور مدد کرنی چاہیے تا کہ دہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی بسر کرسکیس اور عیدالفطر کی خوشیوں میں بآسانی شرکت کرسکیس۔

## رمضان المبارك اورعمره

رمضان المبارك ميس عمرے كى سعادت سے بہرہ مند ہونا حج كے اجر وثواب كے

برابر ہے۔

ل بخارى كتاب الصوم باب اجود ما كان النبى الله يكون فى رمضان (١٩٠٣) مسلم كتاب الفضائل باب جوده الله (٢٣٠٨)

## الكادكان وقال الكادكان والمستال والمستا

سيدنا عبدالله بن عباس رفي فن فرمات بين:

((قَالَ رَسُولُ الله طَلَّمُ الأَمْرَأَة مِنَ الْأَنْصَارِ مَا مَنَعَكِ اَنُ تَحُجِى مَعَنَا؟ قَالَتُ: لَمُ يَكُنُ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ اَبُو وَلَدِهَا وَابُنِهَا عَلَى نَاضِح وَتَرَكَ لَنَانَا ضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمرى فَانَّ عُمْرَةً فِيه تَعُدِلُ حَجَّةً))

" نبی سُلُونِ نے ایک انصاری عورت سے فرمایا: تمہیں ہمارے ساتھ جج کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ اس نے کہا: ہمارے پاس پانی لانے والے صرف دو اونٹ چھوڑے گئے ہیں میرے بچوں کا باپ یعنی میرا خاوند ایک اونٹ لے کر جج کے لیے چلا گیا ہے اور ایک اونٹ چھوڑ گیا ہے جس پر ہم پانی لاد کر لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب رمضان المبارک آ جائے تو عمرہ کر لینا اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا (ثواب کے اعتبارے) جج کے برابرہے۔"





#### عيدالفطر

عید کالفظ''عو د'' سے مشتق ہے جس کامعنی لوٹنا اور پھرنا ہے۔عید کویا تو''عید'' اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہرسال لوٹ کر آتی ہے' یا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش اور فضل ومغفرت لوٹا تا ہے۔عربوں کی اصطلاح میں ہروہ اجماع جوخوشی اور مسرت کا اجماع ہو''عید'' کہلاتا ہے۔ <sup>ل</sup>

مدینہ میں لوگ جاہلیت کے دستور کے مطابق دوعیدیں مناتے تھے۔

میدناانس بن مالک والنظ نے بیان کرتے ہیں:

'' نی مُنْاقِیُمُ ( مکہ سے ہجرت کر کے ) مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ان کے لیے کھیل کود کے دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے۔ آپ نے بوچھا: بیدوو دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم جاہلیت میں ان دونوں میں کھیلا کرتے تھے تو نبی

ابوداؤد كتاب الصلوة باب صلاة العيدين (١١٣٣) مستدرك حاكم ١/ ٢٩٣٠ بيهقى ٣/ ٢٧٧

ل ملاحظه هو مرعاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٢١/٥

٢ مسلم كتاب الحج باب فضل العمرة في رمضان (١٢٥٢)

كريم مَثَلِيْكُمْ نِهِ فرمايا: يقينا الله وحده لاشريك نے تمہارے ليے ان دونوں كا بهتر بدل عطاء فرمايا ہے اور وہ يوم الاضخیٰ اور يوم الفطر ہيں۔''

کفار ومشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں یوم نیروز اور یوم مہر جان بطور عید مناتے تھے۔

نیروز فاری کے لفظ '' نوروز'' سے معرب ہے لیخی نیا دن ۔ یہشی سال کا پہلا دن ہے۔

جس میں سورج برج حمل کی طرف پھر تا ہے اور مہر جان یوم المیزان کا پہلا ون ہے۔ یہ

دونوں گری اور سردی کے لحاظ سے معتدل ہوتے ہیں اور اس میں دن رات برابر ہوتے

ہیں۔ قدیم حکماء نے ان دو دنوں کو سیرو تفریح کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کے زمانے کے
لیوں نے اپنے حکماء کی عقلوں کے کمال کا عقیدہ رکھتے ہوئے ان کی اس مسئلہ میں تقلید کی

اور ان دنوں کو عید کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم سُلُوگِم نے آ کر اسے باطل قرار دیا

ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان دنوں کا بہتر بدل امت مسلمہ کو دے ویا گیا۔ عید الفطر س

((وَاتَّفَقُوا عَلَى آنَّ آوَّلَ عِيدِ صَلاَةِ النَّبِيِّ ثَلَّا عِيدُ الْفِطْرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجُرَةِ)) لِمُ

الل علم اس بات پر شفق ہیں کہ نبی طُافِیْ کی پہلی نماز عید عید الفطر ہے جو ۲/ ہجری میں مشروع ہوئی۔ کیونکہ رمضان المبارک کے روزے تاھ میں فرض ہوئے تو اس حساب سے عید الفطر تھ کومقرر ہوئی اور عید اللفخی کا مہینہ شوال کے بعد ہے۔ پس پہلی عید عید الفطر ہے۔ یہی بات تقریبا علامہ محمد بن اسمعیل یمانی ایشید نے سبل السلام ۱۸۳/۲ اور علامہ ابن اهیر جزری کیا ہے۔ یہی بات تقریبا علامہ محمد بن اسمعیل یمانی ایشید نے سبل السلام ۱۸۳/۲ اور علامہ ابن اهیر جزری کیا ہے۔

لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کے دن کوسنت نبوی کے مطابق گزاریں۔عید کے دن کھیل کود' تماشہ' فلم بنی' لہو ولعب' کوتا ہی وغفلت' عیش وعشرت' ہنسی وغداق' مسلھاو مسخر ہ پن' فسق و فجور اور رنگ رلیاں منانے میں نہ گزاریں بلکہ اللہ غفور و رحیم کے آگے اپنے

ل مرعاة المفاتيح ٢١/٥

#### الكادكان منان الكادكان الكادكا

گناہوں کے جبل عظیم کو رکھ کر سجدہ ریزی کرتے ہوئے معافیاں مانگیں، جہاد کی تربیت وٹر نینگ کی خاطر کمر بستہ ہو جائیں کیونکہ عید کے دن اشکر روانہ کرنا بھی سنت نبوی میں داخل ہے خصوصاً نو جوان طبقہ اپنی جوانی کوکام میں لاتے ہوئے جہاد کی تربیت لے کر رزم گاہوں اور میدان کار زار میں شریک ہو تا کہ کفر کے ظلم وستم، جرو استبداد اور بریت و تسلط سے مسلمانوں کو آزاد کرایا جائے اور علم اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں بلند کیا جائے۔ اصل عید مجاہد کی ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے وادی کفر میں اتر کر کفر کی سطوت وحشمت کا خاتمہ کرتا ہے۔ کی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

لَيْسَ الْعِيُدُ لِمَنُ لَبِسَ الْجَدِيْدَ انَّمَا الْعِيُدُ لِمَنُ خَافَ الْوَعِيُدَ ''عيداسُ حَصَ كَنْهِيں جَس نے نيالباس زيب تن كيا بكد عيد صرف اس كى ہے جو اللہ تعالیٰ كے عذاب سے ڈرگيا۔''

مسلمانوں کوعید المبارک کی خوشیاں و مسرتیں مناتے ہوئے صدیاں ہیت گئیں لیکن غلامانہ زندگی آج تک موجود ہے۔ مسلمان یہود و ہنود کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ پچاس سے زائد اسلامی ممالک کے سربراہان یہود و نصاریٰ کے وینی طور پر غلام ہیں۔ مسلمانوں کے ممالک میں کفریہ قوانین و دساتیر رائح ہیں۔ قبلہ اول یہود کے پنج استبداد کا مشق سم بنا ہوا ہے۔ بابری معجد کے خون کے چھینے مسلمانان عالم کوشب و روز دعوت جہاد دے رہے ہیں۔ چھینیا، کوسوو فلیائن کشمیر فلسطین افغانستان وعراق وغیر ہا جیسے ممالک مسلمانوں کی غیرت ایکانی کے لیے چینی جب ہوئے ہیں۔ ہزاروں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی عفت وعصمت کی جوئے ہیں۔ ہزاروں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی عفت وعصمت کی جوئے ہیں۔ عبد کی خواب غفلت کی لمبی چادریں تان کر سوئے مور یہ ہوئے ہیں۔ عبد کی خواب غفلت کی لمبی چادریں تان کر سوئے مور چادریں تان کر سوئے مور خواب غلام میں برچم اسلام اہرائے گا۔ کفر کا تسلط غرور 'خوت' تکبر' رعونت' آن بان سوئو جائیں گی اور یہ مسلمانوں کے غلام ونو کر ہوں گے۔ جزیئے شان اور تعلی ویشی خاک میں مل جائیں گی اور یہ مسلمانوں کے غلام ونو کر ہوں گے۔ جزیئے کی تھیلی بیت المال میں جم ہوگی اور صدوراسلام کا نفاذ ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

#### احكام عيد

جوں ہی ماہ رمضان اختیام پذیر ہوگا تو عید کا جاند مسلمانوں کے لیے فرحت وسرور' بخشش ومغفرت اور رضوان ورحمت کا پیغام لیے طلوع ہوگا تو اس کو دیکھ کر وہی دعاء پڑھیں جو رمضان المبارک کا جاند دیکھ کر پڑھی ہوگی۔

ا عشل کرنا: ایک آدمی نے سید ناعلی واٹھ سے عشل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: اگرتم چاہوتو روز انہ عشل کرو۔ اس نے کہا: جس عشل کوعشل کہا جاتا ہے میں اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپؓ نے فرمایا کہ وہ عشل جعد عرف قربانی اور عید الفطر کے دن ہے۔ اُ

ای طرح عبدالله بن عمر بی ای سے مؤطا امام مالک ا/ ۱۷۷ عبدالرزاق ۴۰۹/۳ ابن ابی شیبه ۱/۷۷ میس سائب بن بزید التالی احکام العیدین للفریابی (۸۰) میس عید کے دن عسل کرتا بسته صحح ثابت ہے۔

- اگر عید کے روز ہی جمعہ ہوتو عید کی نماز پڑھ لیں پھر جمعہ کی رخصت ہے۔
  - ت عید کے لیے نداذان ہے اور ندہی تعبیر۔ ت
  - 🗹 عید کے روزعید گاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نفلی نماز نہیں 🖺
- نی تا الفطری نمازے پہلے کھ کھا کر نکلتے اور عید الاضیٰ کی نماز کے بعد کھاتے۔ 

  ھماتے۔ 

  ھماتے۔

له بيهقي كتاب صلاة العيدبن باب غسل العيدبن ٣/ ٣٤٨ مسند شافعي (٣٨٥)

ع. ابو داود کتاب الصلاة باب اذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (۱۵۹۰) نسائي (۱۵۹۰) ابن ماجه (۱۳۱۰) ابن خزيمه (۱۳۲۳) مستدرك حاكم ۱/ ۲۸۸)

عسلم كتاب صلاة العيدين (٨٨٥)

ه بخاری کتاب العیدین باب الخلبة بعد الصید (۹۲۳ ۹۸۹) مسلم کتاب صلاة العیدین (۸۸۳)

ه (ابن خزیمه (۱۳۲۲) ابن حبان (۵۹۳)

## الكاد الكاد

- استدبدل كرآناك
- 🗵 عیدالفطر کے روز طاق محجوریں کھانا مسنون ہے۔ ع
- 🛕 عید کی نماز کا وقت وہی ہے جواشراق کی نماز کا ہے۔ <sup>س</sup>ے
  - 🗗 گھرے لے کرعیدگاہ تک تکبیرات کہنا۔ 🖰
    - 🗗 عید کی نمازبستی سے باہرنگل کرادا کرنا۔ 🚇
  - 🗓 عید کے دن بچیوں کا اچھے اشعار کہنا بھی جائز ہے۔ 🋂
    - س عیدگاه میں منبر کانه ہونا۔ <sup>کے</sup>

#### عيدگاه ميںعورتوں كا جانا

عیدین کی نماز میں عورتوں کو بھی لازمی شرکت کرنی چاہیے۔ جوعورتیں ایام ماہواری میں ہوں وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں تا کہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جا کیں۔ سیدہ ام عطیبہ میان فرماتی ہیں:

- (عَنُ أُمِّ عَطِيَّة ظَنَّ قَالَتُ: آمَرَنَا آنُ نُخْرَجَ الْحُيَّضَ يَوُمَ الْعَيْدَينِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشُهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسُلِمِينَ وَدَعُوتَهُمُ وَتَعْرَبُهُ الْمُسُلِمِينَ وَدَعُوتَهُمُ وَتَعْرَزُلُ الْحُيَّضَ عَنُ مُصَلَّا هُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ إحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جَلَبَابُهَا)) ٥ لَيُسَ لَهَا جلَبَابُهَا)) ٥ لَيُسَ لَهَا جلَبَابُهَا)) ٥ اللهِ إصلاحِبَتُهَا من جلبَابُهَا)) ٥ اللهِ إحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جلَبَابُهَا)) ٥ اللهِ إلى اللهِ إلَيْسَ لَهَا مِنْ جلْبَابُهَا)) ٥ اللهِ إلَيْسَ لَهَا حَلَيْهُا مِنْ جلْبَابُهَا)) ٥ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنَالِمُ اللهُ ال
  - ل بخارى كتاب العيدين باب من خالف الطريق اذا رجع (٩٨٦)
  - ع. بخارى كتاب العيدين باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج (٩٥٣)
    - ابوداوٌد كتاب الصلاة باب وقت الخروج الى العيد (١١٣٥)
      - س بيهقى ۳/ ۲۷۹
      - <u>ه.</u> بخاری (۹۵۲) مسلم (۸۸۹)
  - ل بخاري كتاب العيدين باب سنة العيدين لاهل الاسلام مسلم ١٩٥٢) (١٩٥٢ و١٩٩٩)
    - ے بخاری باب الخروج الى المصلى بغير منبر ص (١٨٩)
- مشكوة (۱۳۳۱) بخارى كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب (۲۵۱) مسلم كتاب
   صلاة العيدين باب ذكر اباحة خروج النساء في العيدين (۸۹۰)

## الكادك ال

"جمیں علم دیا گیا ہے کہ ہم عیدین کے دن حیض والی اور پردہ دار دوشیزاؤں کو نکالیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعاء میں شریک ہو جائیں اور حائف عورت نے کہا: اے اللہ کے حائف عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول طابع ای ہم میں سے کسی کے پاس بری چادر نہ ہوتو؟ آپ نے فر مایا: اسے اس کی ساتھ والی چا در اوڑ ھادے۔"

عورتیں عیدگاہ کی طرف زیور پہن کر جاسکتی ہیں۔ صحابیات ( الگُنُا) عید کے روز زیور پہن کر گئا کا عید کے روز زیور پہن کر گئا گئا کا علام زیور پہن کر گئی تھیں۔ جب نبی طالی آئی نے انہیں وعظ ونصحت کی اور صدیقے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بلال جائی کے کپڑے میں ڈال دیا تو انہوں نے اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر بلال جائی کے کپڑے میں ڈال دیں۔ ا

#### تكبيرات عيد:

- تسیدناعلی خانفذ ۹ ذی الحج کی فجر سے لے کر۱۱ ذی الحج کی عصرتک تکبیرات کہتے۔ ع
- عبدالله بن عمر فاتها عيد الفطر كه دن گھرے لے كرعيدگاہ تك تكبيريں كہتے جاتے۔ 🕊

#### تكبيرات كے الفاظ:

عبدالله بن عباس ظاففا بدالفاظ كهتيه:

((اَللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا' اَللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا' اَللَّهُ اَكْبَرُ وَاَجَلُّ' اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ)) ٤

سیدنا سلمان فاری ٹائٹؤ سے اس طرح تکبرات کے الفاظ آئے ہیں: ((اَللَّهُ اَکْبَرُ ' اَللَّهُ اَکْبَرُ ' اَللَّهُ اَکْبَرُ کَبِیرًا)) ٥

له بخاري كتاب العلم باب عظة الامام أسنساء تعليمهن (٩٨)

ے بیھتی ۳/ ۲۷۹

سے بیھنی ۳۷۹/۳

۳۱۲/۳ هـ ابن ابي شيبه ۱/ ۳۸۹ ۳۹۰ هـ بيهقي ۳۱۲/۳

#### نمازعيداداكرنے كاطريقه:

بی کریم مَلَّیْمُ عیدگاہ بی کی کر پہلے دورکعت نماز کی امامت کراتے پھرخطبہ دیتے اور لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے خطبہ میں لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے اور حکم دیتے پھر واپس لوٹیے ۔!

اس کا طریقہ بیہ ہے کہ باوضوء ہو کر قبلہ رخ ہوں اور نماز عید کی نیت کے ساتھ دو رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھوں یا کا نوں تک اٹھائیں پھر سینے پر باندھ لیں۔ دعائے استفتاح پڑھیں پھر قر اُت سے پہلے سات تکبیریں کہیں۔

🚨 سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں:

((قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ثَلَّاثًا: التَّكَبِيُرُ فِي الْفِطْرِ سَبُعٌ فِي الْاُولٰي وَخَمُسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَآءةِ بَعْدَ هُمَا كِلْتَيْهِمَا)) اللهِ

ُرَوْنِي تَلَيُّكُمْ يَنِ فَرَ مايا: عيد الفطر كي كِبَلِي ركَعت ميں سات اور دوسري ميں پانچ تكبيرات ميں اور قرأت ان كے بعد ہے۔''

تمام تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کریں اور ہاتھ باندھ لیں کیونکہ قیام میں بالا تفاق ہاتھ باندھ لیں کیونکہ قیام میں بالا تفاق ہاتھ باندھ جاتے ہیں۔ تکبیرات کے بعد سورة فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد امام پہلی رکعت میں سورة ﴿قَلَ يَا سُورة ﴿ الاعلٰی ﴾ پڑھے۔ ع

پھر رفع اليدين كے ساتھ كجبير كهدكر ركوع كريں ۔غرض پھر جيسے عام طور پرنماز پڑھتے

ل بخارى. كتاب العيدين. باب الخروج الى المصل بغير منير (٩٥٦) مسلم. كتاب صلاة العيدين (٨٨٩)

ابوداو د (۱۱۵۱) بیهقی ۳/ ۲۸۵ دار قطنی ۲/ ۲۸)

یجی حدیث سیدہ عائشہ فیجھ سے مسنداحمد اور ابوداؤ ویمی اور عبدالرحمٰن بن عوف فی تؤنی سے مسند بزاریش اور ابو ہریرہ وی تؤنی سے مسند احمد میں موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے امام فریا فی پہنٹے کی کتاب''احکام العیدین'' ملاحظہ ہو۔ بیر کمٹر ت شواہد کی بنار مسیح ہے۔

ع مسلم (۱۹۹۰ ۸۵۸)

# اکا در کار کر کر کے اٹھیں۔ دومری رکعت میں قر اُۃ سے پہلے پانچ

ہیں پڑھیں۔ اس طرح رکعت ممل کر کے اھیں۔ دوسری رکعت میں قر اُۃ سے پہلے پانچ تنجیبریں مع رفع الیدین کہیں اور اس رکعت میں امام فاتحہ کے بعد سورۃ قمریا غاشیہ پڑھے۔ اِلے پھر حسب معمول رکعت مکمل کریں۔

نماز سے فارغ ہو کر خاموثی سے امام کا خطبہ سنیں ۔ نماز عید کا صرف ایک خطبہ ہی مسنون ہے۔ جمعہ کی طرح دو خطبے کسی صحیح حدیث سے ٹابت نہیں۔





## نمازعید کے بعد جہادی قافلوں کی روانگی

سیدنا ابوسعید خدری ڈائٹڈ بیان کزتے ہیں:

((كَانَ النَّبِيُّ طُلَّمُ أَي عَخُرُجُ يَوَمَ الْفَطْرِ وَالْاَضَحٰى اللَّي الْمُصَلَّى فَاَوَّلُ شَيْ يَبُدَأَيهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُو فِهِم فَيعَظُهُم وَيُوصِيهِم وَيَامُرُهُم فَالُ كَانَ بُرِيدُ اللَّي عَلَى صُفُو فَهِم فَيعَظُهُم وَيُوصِيهِم وَيَامُرُهُم فَالُ كَانَ بُرِيدُ اللَّهِ اللَّهُم عَيدالفر اورعيداللَّي كَ ونعيدگاه كي طرف نكلت تصرب 'نبي كريم تَافِيمَ عيدالفر اورعيداللَّي كَ ونعيدگاه كي طرف نكلت تصرب بي بهل نمازعيداداكرت بهرنمازے فارغ بوكرلؤوں كے سامن كرے ہو جو بہل نمازعيداداكرت بهرنمازے اورعم جاتے ۔ آپ انہيں وعظ وضيحت كرت اور حكم ويتے ۔ آڳ انہيں وعظ وضيحت كرت اور حكم ديتے بهروائي بلتے ''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کوعید المبارک کے موقع پر جہاد جیسے اہم ستون کونظر انداز نہیں کرنا چاہے بلکہ مسلمانوں کا امام وعظ ونصیحت بھی کرے اور جہاد کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہو قافلے بھی روانہ کرے کیونکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت نا گفتہ ہے۔ اُن کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرنا' ان کے مردہ ضمیر کوغیرت ایمانی کی جلا بخشان تربیت وقد ریب پر ابھار نااور معسکرات کی طرف نکالنا علماء وخطباء کا کام ہے۔ لہذا اس

ل بخاری کتاب العیدین (۹۵۲)

## المركز ال

اہمیت کو بھی بھی پس پشت نہ ڈالیس۔عید والے دن فنون حرب اور جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جائے۔

امام بخاری مین نظیم نے کتاب العیدین میں باب الحراب والدرق یوم العید (ص ۱۸۸) با ندھ کر حبشہ کے لُوں کا برچھوں اور ڈھالوں سے کھیلنے کا ذکر جس حدیث میں وارد ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ کھیل نبی مُؤکِرُمُ نے خود بھی دیکھا اور سیدہ عائشہ صدیقتہ بھی کو آپ نے اپنے بیچھے کھڑا کر کے دکھایا۔ (ملاحظہ ہو بخاری ۹۵۰)

اس حدیث کی روشی میں ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ ہم عید کے روز اگر کوئی کھیل کھیلنا چاہیں تو وہ ایبا ہو جس کا اسلام کو فائدہ ہو۔ اسلامی کھیلوں میں گھڑ سواری (Riding)' تیرا کی (Swiming) پیدل جلنا (Jodging) اور نشانہ بازی وغیرہ جہادی کھیلیں اور لگوں کو ان کی اہمیت بتلا کر ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں' تا کہ امت مسلمہ اپنے شاندار اور تابناک ماضی کو از سرنو زندہ کرسکے اور نوجوان طبقے کی تدریب وٹریڈنگ کے لیے مجاہدین تشمیر و افغانستان کے معسکرات حاضر ہیں۔ وہاں پہنچیں اور جہاد کی تربیت لیس۔ اللہ جہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین



| <b>&amp;</b>                                                                                                 | <b>&amp;</b>                                                                                                                                                             |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مرير<br>بنجاع ع<br>رمضان ع<br>رمضان                                                                          | رینان لا <u>ه</u><br>رمنیان لاه                                                                                                                                          | کرییمقعد<br>رمضال ح                           |
| اسخ. سمر.                                                                                                    | ریدام قرفد ایوبر صدیق مثالث<br>رمغان لا <u>ه</u>                                                                                                                         | غالب بن<br>عبدائذلیش                          |
| ایک سماه<br>عصماه بنت<br>مروان خطیه                                                                          | قوم فزاره<br>زیر داری<br>ام قرقه                                                                                                                                         | ابل مقعد                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                               |
|                                                                                                              | اريم<br>الم                                                                                                                                                              |                                               |
| عمر مرجي                                                                                                     | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                    | خفيف كزائ<br>بحرئ                             |
| مير ښان ښارنته کې بېن<br>کو جواين توم کو نې شکته<br>کښان جېل پراکسایا<br>کښان چې کې سخل<br>کرتي خې کې په تخل | بونزاره نے امتر ذی<br>گریگ ہے نید بن مارشہ<br>کے ۲۶ انت قاموں کولوٹا تھا<br>اس ذکیتی کی ہجہ ہے ان<br>ادراس کی ذیر مجی گری ا<br>جونی تھی باتی ہے جمال تقر<br>کے تھے (سلم) | خفیف کزائی   پیرلگ اہل خیبر کے اتحادی<br>بوئی |

| عام معافی دی | 強しばかりましる | وستدفون كى عزاحت بهوئى ئى | راستول سے داخل ہوصرف ایک | ندكيا جائي كفكر ميم مخلف | دستدمزاهم ندبوة تصيار كااستعال | كوجائة اورجب عكدكن ك | いなりならいなり                | مسلمان ماروسي | عوارے ماردیا پس ایک | بادجود كلمة شهادت يزهن ك | ان کی طرف آیا اسامه نے | مجازے شکار ۲ ہوا سیرها | آتے تھےراہ میں ایک تخص | ميدنا اسارع بمرابيان عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |                           |                          |                          |                                |                      | يخ بموتي                |               |                     |                          |                        | ç                      | ري                     | , <b>(</b> ;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |          |                           |                          |                          |                                | Z,                   | ا<br>المانية<br>المانية |               | ,                   |                          |                        |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |          |                           |                          |                          |                                | 7.                   | *****                   |               |                     |                          |                        |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |          |                           |                          |                          |                                |                      | وريش كم                 |               |                     |                          |                        |                        | -                      | ایمی خربہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |          |                           |                          |                          | •••                            | 35/2                 | -                       |               |                     |                          |                        |                        |                        | اسامه بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |          |                           |                          | (y                       | دمضان المبارك                  |                      |                         |               |                     | .,                       |                        | Ja.                    | مضان                   | المراجع المراج |
|              |          |                           |                          |                          |                                |                      | <b>-</b>                |               |                     |                          |                        |                        |                        | <b>③</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| عزى قبيله بوكنانه كابت تقا | بت فائد قرا                                                                                                    | مرية فالد الحالد بن وليد بت فانه قزا                   | مرية فالد         | <b>⊗</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| اے خالدین دلید نے جا       |                                                                                                                |                                                        | دمغان ھ           |          |
| كرتونر ديا تجار            |                                                                                                                |                                                        |                   |          |
| سواع قبيله بوينه بل كابت   | بت فانه سواع                                                                                                   | <ul> <li>کریمودن کرون العاص بنت خانه سوارگر</li> </ul> | مر پیدگرونن       | <b>�</b> |
| قائمروين العاص نے توڑا     |                                                                                                                |                                                        | ياجاص             |          |
| er:                        | •                                                                                                              |                                                        | دمغمان            |          |
| منات قبيله اوس اورخزرج     | ٠ فاندمنات                                                                                                     | معد بن زيد                                             | ا قار             | <b>:</b> |
| كابت تفاسعد أثبلي نيا      | الله المحالة ا | ا<br>الله شهر                                          | الم<br>عداً<br>عد |          |
| تورُ الحا                  |                                                                                                                | الانصاري                                               | دمضان ح           |          |

## الكاد الكاد

# عرب علماء کے فتاوی جات

یہاں ہم عرب علاء کے فقادی جات خاص طور پردے رہے ہیں۔اللہ کریم نے ان علاء کو بہت بھیرت دی ہے۔ جب بھی کی کورمضان کے متعلق کوئی نیا اشکال پیش آتا ہے۔ کسی نگی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جدید شکوک و شبہات سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ فوری طور پرعرب علاء کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ قرآن و حدیث کی شفاف تعلیمات کی روشنی میں اس کا مسلمل کرتے ہیں اور اس کی بھر پوررہنمائی کرتے ہیں۔

میں کامیاب ہونے کی دعا کریں۔



#### روز ہ رکھنا اور حچوڑ نا ا قامت والے شہر کے تابع ہوگا

سودان: میں مشرقی ایشیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہجری مہینہ سعودی عرب کی مملکت سے ایک دن بعد ہوتا ہے اور ہم طالب علم اس سال رمضان کے مہینہ میں اپنے وطن کوسفر کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: '' چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کری ختم کرؤ'۔۔۔۔۔تا آخر حدیث۔

اور ہم نے مملکت سعود یہ میں روزے شروع کئے۔ پھر ہم ماہ رمضان میں اپنے ملک کو جائیں گے اور بیمکن ہے کہ ہم رمضان کے آخر تک اکتیں دن روزے رکھیں۔

میرا سوال بیہ ہے کہ نمارے روزوں کے متعلق کیا تھم ہے اور ہم کتنے دن روزے رکھیں؟

فتوجی: آپ سعودی عرب میں یا کسی اور جگہ روزے رکھیں۔ پھر باقی ماہ کے روزے اپنے ملک رکھیں تو جب وہاں کے لوگ روزے چھوڑیں تب آپ بھی چھوڑیں خواہ یہ میں دن سے زیادہ ہو جا کیں۔ کیونکہ نبی مُلاَیْظِ نے فرمایا ہے:

((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ' وَالْإِفْطَارُ يَوْمَ تُفُطِرُون)) لَهِ

مستدبزار (۱/ ۲۸۲) مسند طیالسی (۳۲۹) ابن خزیمة (۲۳۱/۳)

#### المَّادُمُ الْنَهُ مِنْ الْنَادِينِ اللَّهِ الْنَادِينِ الْنَادِينِ الْنَادِينِ الْنَادِينِ الْنَادِينِ الْنَادِينِ الْنَادِينِ الْنَادِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّهِ اللَّذِينِ الْمُعِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعْتِينِ اللَّذِينِيلِي الْمُعْتِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ الْمُعِيلِي الْمُعْتِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِينِ اللَّذِينِينِ الْمُعِينِ الْمُعْتِينِ اللَّذِينِ الْمُعْتِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ الْمُعْتِينِ اللَّذِينِي الْمُعِينِي الْمُعْتِينِيلِي الْمُعِينِ اللَّذِينِ الْمُعِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ اللْمُعِينِ اللْمُعِينِ اللْمُعِيْمِينِ اللَّذِينِ اللَّذِينِ الْمُعِينِ اللَّذِينِ اللْمُعِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِ

جس دن تم روزے شروع کرو وہ روزہ کا دن ہے اور جس دن روزے چھوڑو وہ افطار کا دن ہے۔ تاہم اگرتم انتیس دن روزے پورے نہ کرسکوتو تمہارے لئے تیسویں دن کاروزہ ضروری ہے۔ کیونکہ قمری مہینہ ۲۹ دن سے کم کانہیں ہوسکتا۔

## ہوائی سفر میں روز ہ کب افطار کریں؟

سو الله: ہم رمضان کے مہینہ میں مغرب کی اذان سے تقریبا ایک گھنٹہ قبل باذن اللہ تعالیٰ ریاض
سے ہوائی جہاز کے ذریعہ روانہ ہوئے۔مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور ہم سعود بیک
فضاؤں میں تھے۔ تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں۔ جب کہ ہم سورج دیکھ رہے تھے جو خاصا
بلند تھا اور ہم فضامیں تھے۔ یا ہم روزہ رکھے رہیں اور اپنے ملک جاکر روزہ چھوڑیں یا
ہم محض سعود یہ کی اذان کے وقت کے مطابق روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟

فتوی: جب طیارہ ریاض سے بلند ہوا اور مثلاً وہ غروب آفاب سے پہلے مغرب ہی کی طرف روانہ ہوا تو جب تک سورج غروب نہ ہوآپ روزہ رکھے رہیں گے۔ آپ خواہ فضا میں ہوں یا اپنے ملک میں اترین سورج غروب ہونے پر ہی آپ روزہ چھوڑس۔ کیونکہ نی تالیج نے فرمایا ہے:

((اذا اقبَلَ الليلُ من ههُنا وأدبَرَ النَّهارُ مِنُ لههُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَقَدُ أَفُطَرَ الصَّائمُ)) لَه

جب ادھررات بڑھ آئے اور ادھر ہے دن پیچھے ہٹ جائے تو اس ونت روزہ دار روزہ چھوڑے۔ (اس مدیث کی صحت پیشخین کا اتفاق ہے۔)

جس شخص کو ماہ رمضان ہو جانے کاعلم ہی طلوع فجر کے بعد ہو

سوال: آپ سے اس خص کے حکم کے متعلق سوال ہے جسے ماہ رمضان کے واقع ہو جانے کا

له بخارى، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم (١٩٥٣) مسلم، كتاب الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم (١٠٠٠)

## الكادكان آمنان الله المحالية ا

علم ہی طلوع فجر کے بعد ہو ٔ وہ کیا کرے؟

فتوای : جس شخص کو ماہ رمضان کے ہو جانے کاعلم ہی طلوع فجر کے بعد ہواس کے لئے
لازم ہے کہ وہ باتی دن ان چیزوں سے پر ہیز رکھے جوروزہ نہ ہونے کی صورت
میں حلال ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ رمضان کا دن ہے اور مقیم کے لئے جائز نہیں کہ وہ
مفطرات میں سے کوئی چیز کھائے۔ لیکن اسے اس روزہ کی قضا دینا ہوگی کیونکہ اس
نے فجر سے پہلے روزوں کی رات نہیں گزاری اور نبی خالیج سے سابت ہے کہ آپ
نے فرمایا:

((من لَم يُجُمِع الصِّيَامَ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجُرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)) لِلَّهِ الْمَابِ لَهُ)) لَّهُ الْمَابِ الْمَابِينِ فَيْرَامِهِ مُؤْتَنَةً فِي مِينَ اللَّهِ عَمُوافِقَ نَقَلَ كِياسِ اور بِهِ عام فقهاء كا قول اور ابن قدامه مُؤْتَنَةً فِي مِينَ مِينَ اللَّهِ عَمُوافِقَ نَقَلَ كِياسِ اور اللَّ سِيمَ مراد فرضى روزے ہیں۔ جیسا كہ ہم نے حدیث شریف سے ذكر كیا

ر بنفلی روز ب تو وہ دن کے دوران نیت سے بھی جائز ہیں۔ بشرطیکہ مفطر ات سے کوئی چیز نہ کھائی ہو۔ کیونکہ نبی مُلاَیَمُ سے سیح طور پر ثابت ہے جواس پر دلالت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کواس بات کی توفیق دے جواسے بیند ہواوران سے ان کے روز ہے اوران کا قیام قبول فرمائے۔ وہ سننے ولا ہے قریب ہے ۔۔۔۔۔ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَٰی نَبِیَنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحُیِهِ وَسَلَّمَ۔

سو الله: میں ہپتال میں علاج کرار ہا ہوں اور الی دو اکھا لیتا ہوں جو شدید بھوک کا سبب بن جاتی ہے۔ کیامیں روزہ چھوڑ دوں یا صبر کیے رہوں؟

ابنی عمر کے سولھویں سال میں ہوں اور تقریباً عرصہ پانچ سال ہے اب تک مستشفی

له ابوداؤد. كتاب الصيام. باب النية في الصيام (٢٣٥٣) ترمذي كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (٢٣٠) نسائي. كتاب الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ..... (٢٣٣٠) ابن ماجه (١٤٥٠)

#### انكادكرال بقنان المحادث المحاد

ملك فيصل ميس خصوصي علاج كرار بابهول\_ پجيلے سال ماہ رمضان ميں ڈاكٹر نے حكم ديا كميرى وريديس كمياوى علاج ديا جائ اوريس روزه دارتفا اوربيعلاج براقوى معده اورتمام جمم براثر انداز ہونے والا تھا۔ ایک دن جب میں بیاعلاج کرار ہا تھا تو مجھے سخت بھوک محسوں ہوئی جبکہ ابھی فجر کوتقریباً سات گھنٹے گزرے تھے۔ عصر کے قریب مجھے آئی درد ہوئی کہ یوں محسوں ہونے لگا کہ میں مرجاؤں گا'لیکن میں نے مغرب کی اذان تک روز ہ نہ چھوڑ ا۔۔۔۔۔اوراس سال ماہ رمضان میں ان شاءاللہ ڈاکٹر مجھے یمی علاج کرنے کا تھم وے گا۔ کیا اس دن میں روز ہ چھوڑ دوں یا نہ چھوڑ وں؟ اور اگر میں روز ہ نہ چھوڑ وں تو کیا اس ون کی قضا مجھے دینا پڑے گی؟ اور کیا ورید میں خون لینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ اور اس طرح اس علاج ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے(روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟) مجھے مطلع فر مائیں۔ جزا کم اللہ خیرا جواب: ماہ رمضان میں مریض کے لئے روزہ ندر کھنامشروع ہے جب کدروزہ اسے نقصان دنیا ہو یا اس برگراں گزرتا ہو یا دن کے وقت اسے علاج کی خاطر گولیاں کھانے یا دوائی پینے کی ضرورت پیش آئے۔ کیونکداللہ سجانہ وتعالی فرماتے ہیں:

((وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوُ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ مِّنُ آيَامٍ أُخَرَ))

"اور جو تحض تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی بوری

کون پیند کرتا ہے کہاس کی نافر مانی کی جائے۔<sup>ل</sup>

اورایک دوسری روایت میں کہا

((كمَا يُحبُّ أَنُ تُؤَلِّي عَزَائِمُهُ)) مِ

("جیسے وہ پند کرتا ہے کہ اس کے ضروری (واجبی) احکام پڑمل کیا جائے) کے

مسند احمد (٢/ ١٠٨) مسند البزار (٩٨٩ـ الكشف) صحيح ابن خزيمة (٩٥٠) شعب الايمان ( MA9+)

صحیح ابن حبان (۳۵۲۸) 1

## الفاظ بن "

ربی تحلیل یا کسی دوسرے مقصد کے لئے ورید میں خون لینے کی بات توضیح قول یہی ہے کہ اس سے روز ونہیں نوشا۔ لیکن اگر زیادہ خون لینا پڑے تو بہتر ہیہے کہ اے رات تک مؤخر کر دیا جائے۔ اگر دن کو کرے تو پھرمختاط روش میہ ہے کہ اسے حجامت (مچھنے لگوانا) کی مانند قرار دے کراس کی قضاء دے۔

#### مریضہ ہول' رمضان کے کچھ روز نے نہیں رکھے' کفارہ کیا ہے؟

سو ال : میں ایک شادی شدہ مریضہ ہوں۔ میں نے گزشتہ رمضان میں بعض روزے چھوڑے ہیں اور اپنے مرض کی وجہ ہے ان کی قضاء نہیں دے سکتی۔ ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس طرح اس سال بھی میں رمضان کے روزے ندر کھ سکوں گی۔ ان کا کفارہ کیا ہوگا؟

فتونی: ایسا مریض جس پر روزے شاق ہوں اسے روزہ نہ رکھنا مشروع ہے۔ جب اللہ اللہ اللہ علیہ میں۔ چنانچہ اللہ سجانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ (البقره: ١/ ١٨٥)

"اور جوتم بين سے مريض ہويا سفر بين ہو وہ دوسرے دنوں ميں تنتی پوری

کرلے۔للمذااے سائلہ! آپ پرروزہ ندر کھنے کی وجہ سے تگی نہيں اوراس مہينہ
ميں بھی 'جب تک مرض باقی ہے' روزہ جھوڑ نے ميں کوئی حرج نہيں۔ کيونکہ روزہ ميں بھی 'جب تک مرض باقی ہے' اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور اللہ جھوڑ نا مریض اور مسافر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور اللہ سجانہ تعالیٰ اس بات کو پندفر ما تا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کيا جائے۔ جسے اس بات کو پند فر ما تا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کيا جائے۔ جسے اس بات کونا پند کرتا ہے کہ اس کی نافر مانی کی جائے۔

آ پ پرکوئی کفارہ نہیں۔لیکن جب اللہ تعالیٰ آ پ کو مرض سے نجات دی تو پھر ان کی قضاء لازم ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیاری سے شفاء دے اور ہماری اور آپ کی بیاریاں

#### ورکے۔ دورکے۔

#### دن کے وقت احتلام ہو گیا تو کیاروز ہ ٹوٹ گیا؟

سودالہ: جب رمضان میں دن کے وفت روز ہ دار کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ اس کے روز ہ کو باطل کردے گایانہیں؟ اور کیا اس پر جلد عنسل واجب ہے؟

فتولی: احتلام روزه کو باطل نہیں کرتا کیونکہ یہ بات روزه دار کے اختیار میں نہیں ہوتی۔البتہ اس صورت میں غسل واجب ہے جبکہ منی لگی ہوئی دیکھ لے۔

اگراہے نماز فجر کے بعداحتلام ہواور وہ ظہر کی نماز کے دفت تک عسل کومؤخر کرلے تو بھی کوئی حرج نہیں .....ای طرح اگر وہ رات کو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور طلوع فجر کے بعد عسل کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ نبی طابقی سے ثابت ہے کہ آپ جماع سے جنبی حالت میں صبح کرتے پھرنہاتے اور روزہ رکھتے۔

اور مرد پر لازم ہے کہ جنابت کے شسل سے جلدی فارغ ہو اور فجر کی نماز باجماعت اداکر سکے .....اور تو فیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

( کیااحتلام جسم سےخون نکلےاور قے سےروزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ )

سو ال : میں نے روز ہ رکھا تھا اور مسجد میں سوگیا۔ جب بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ مجھے احتلام ہوا ہے۔ کیا احتلام روز ہ پراٹر انداز ہوتا ہے؟ بید خیال رہے کہ میں نے عسل نہیں کیا اور نہانے کے بغیر ہی نماز اوا کرلی۔

#### المَّا الْمَالُن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- گ ایک دفعہ یوں ہوا کہ مجھے سر میں پھر لگا۔ جس سے میرے سر سے خون بہہ نکلا۔ کیا خون بہنے کی وجہ سے میراروز ہ ٹوٹ گیا؟
- ای طرح کیاتے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یانہیں؟ امید ہے آپ مجھے متنفید فرمائس گے۔
- فتوی: احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں۔ لیکن جب منی نکلے تو اس پر عنسل جنابت لازم ہے۔ کیونکہ نبی منگائی ہے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب احتلام والا پانی یعنی منی دیکھے تو اس پر عنسل واجب ہے۔ ا
- گ یہ جوآپ نے بلاغسل نماز ادا کی۔ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے ادر بہت بری بات ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اس نماز کو دھرائیں اور اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف تو بہ بھی کریں۔
- اور جو پھر آپ کے سر پر لگا' جس سے خون بہد نکلا' تو اس سے آپ کا روزہ باطل بنیں ہوگا۔
- اور جوقے آپ کے اندر سے نکل ۔ اس میں بھی آپ کا پچھا ختیار نہ تھا' لہذا آپ کا روزہ باطل نہیں ہوا۔ کیونکہ نبی ٹاٹیٹا نے فرمایا ہے:
  - ((مَنُ ذَرَعَهُ القَیُءُ فلَا قَضَاءَ عَلَیهِ وَمَنِ استَقاءَ فَعَلَیهِ الْقَضَاءُ)) کند (مَنُ ذَرَعَهُ القَیٰءُ فلَا قَضَاءُ)) کند درجی اختیار قے آئی اس پروزه کی تضاء نہیں اور جس نے عمدا قے کی اس پرقضاء ہے۔ اس حدیث کو احمد اور اہل سنن نے استاد سجح کے ساتھ روایت کیا۔
- له ابو داؤد. كتاب الطهارة. باب في الرجل يجد البلة في منامة (٢٣٣) ترمذي كتاب الطهارة باب من احتلم ولم باب ما جاء فيمن يستيقط فيرى بلا ..... (١١٣) ابن ماجه كتاب الطهارة باب من احتلم ولم يربللا (١٢٢)
- ع. ابوداؤد. كتاب الصيام. باب الصائم يستقى عامدا (٢٣٨٠) ترمذى. كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمداً (٢٠٠١) ابن ماجه. كتاب الصيام باب ما جاء من الصائم يقئى (٢٤٢١)

## فصف شعبان کے روزوں کا حکم

فتونی: ہرمہینہ میں ان تین دنوں کے روزے متحب ہیں۔خواہ یہ شعبان کے ہول یا کس اور مہینہ میں ان تین دنوں کے روزے متحب ہیں۔خواہ یہ شعبان کے ہول یا کس اور مہینہ کے۔ جبیبا کہ نبی سائی آئے سے ثابت ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمر و بن عاص کو ان کا حکم دیا۔ نیز آپ سائی آئے سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ابوالدردا گاور ابو ہرر پڑھ کو ان کی وصیت فر مائی اور جو شخص بعض مہینوں میں بیروزے رکھ لے کا اور بھی جھوڑ دے تو بھی آگوئی بات نہیں۔ اور بعض میں چھوڑ دے تو بھی آگوئی بات نہیں۔ کیونکہ بینظی روزے ہیں فرضی نہیں اور بہتریہ ہے کہ آگر کسی کو میسر آسکے تو ہر ماہ ان دنوں کے روزے رکھ تارے۔

## ( صدقه فطرکی قیمت؟ )

سوال: صدقه فطركي كيا قيت ب؟

فتوى: غالبًا اس سے سائل كى مراد رمضان كا صدقد فطر ہے اس ميں واجب شہريا علاقد والوں كى عام خوراك كا ايك صاع ہے۔خواہ سه چاول ہوں يا گندم كهجوريا اوركوئى غلام غلم وغيرہ اور سيصدقد مسلمانوں كے ہر فرد خواہ وہ مرد ہويا عورت أزاد ہويا غلام چھوٹا ہويا بوا كى طرف سے اداكيا جائے گا۔جيسا كدرسول الله علاقيم كى احاديث صحححہ سے ثابت ہے۔

یصدقہ عید کی نماز کی طرف روانگی سے پیشتر اوا کر دینا لازم ہے اور اگر عید سے ایک دو دن پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔کلو کے صاب سے اس کی مقدار تقریبا

- الله عن تضرربه (۱۹۵۲) الله عن صوم الله (۱۹۷۲) مسلم كتاب الصيام باب النهى عن صوم الله عن تضرربه (۱۱۵۹)
  - ع مسلم. كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى (٢٢٢)
- یخاری کتاب الصوم. باب صیام البیض (۱۹۸۱) مسلم. کتاب صلاة المسافرین باب استجباب صلاة الضحی (۲۲۱)

## المراكز المارك المراكز المراك

## بےنماز کاروزہ مؤثر ہے؟

سوان بعض علماء ایے مسلمان فرد کوعیب دار بتاتے ہیں جوروزہ رکھتا ہے گر نماز نہیں پڑھتا۔ حالا نکہ نماز کا روزے میں کیا دخل ہے جب کہ میں روزہ رکھ کر جنت میں باب الریان کے ذریعے داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہوں اور یہ بات معلوم ہے کہ روزہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے کفارے کفارے کا سبب ہے۔ براہ کرم وضاحت فرما کیں۔اللہ آپ کوتو فیق عطاء فرمائے۔ کفارے وہ لوگ جوآپ پر نماز نہ پڑھنے اور روزہ رکھنے کے باعث گرفت کرتے ہیں حق پر ختخوی وہ لوگ جوآپ پر نماز نہ پڑھنے اور روزہ رکھنے کے باعث گرفت کرتے ہیں حق پر اور نماز کوقصدا چھوڑ دیے والاختم کا فرہ اوردین اسلام سے خارج ہے اور کافر کا اور نماز کوقصدا چھوڑ دیے والاختم کا فرہ اوردین اسلام سے خارج ہے اور کافر کا دوزہ کی محمد نے بیا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دوزہ ماد نہ بان

﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنَ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ اِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلُوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كُرِهُوْنَ ﴾

(التوبة : ٩/ ٥٣٠

''ان لگوں کے صدقات محض اس وجہ سے قبول نہ کئے گئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کے کہا نہوں کے ساتھ اور وہ نہیں آتے نماز کے لئے' مگرستی کے ساتھ اور نہیں خرج کرتے' مگر ول کی کراہت کے ساتھ۔''

چنا نچہ ای بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا روزہ درست نہیں ہے اور یہ آپ کو اللہ کے ہاں فائدہ دے گا نہ اللہ سے قریب کرے گا۔ جہاں تک آپ کا بیون کا جہاں تک آپ کا بیون کا کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کونہیں جانتے جو اس سلسلہ میں وارو

## الكاد كال تغذان الله المستحدد المست

موئی ہے۔رسول کریم مالکا کا ارشاد ہے کہ:

((اَلصَّلَوَاتُ الْخَمُسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اللَي الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اللَي وَمَضَانَ اللَي الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اللَي الْجَنَائِرُ) اللهِ وَمَضَانَ مُعَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

'' پانچ نمازیں آیک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ ادا کرنا آور ایک رمضان کے بعد دوسر نے بمان کے بعد دوسر نے بمان کی درمیانی مدت میں کئے ہوئے گناہوں کو منادیتے ہیں جب کہیرہ گناہوں سے بر بیز کیا جائے۔''

رسول الله تُلَقِیماً نے ایک رمضان ہے دوسر ہے رمضان تک کے گناہوں کے مٹنے کو اس چیز ہے مشروط کیا ہے کہ اس دوران آ دمی کبیرہ گناہوں سے باز رہے گر جب آ پ روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو آ پ کبیرہ گناہوں سے نہیں فی رہے۔ آ پ غور کریں کہ نماز چھوڑ نا تو عین کفر ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ دوزہ آ پ کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ چنا نچہ ہم کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ نا کفر ہے۔ اور آ پ کا روزہ قبول نہیں ہے۔

ا ۔ میرے بھائی! ۔۔۔۔۔ تم پر لازم ہے کہتم اللہ کی طرف رجوع کرو بھی تو بہ کرواوروہ نماز جو اللہ ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے بعد روزہ رکھوا تی نماز جواللہ نے تم پر فرض کی ہے اس کی ادائیگی کا اجتمام کرو پھر اس کے بعد روزہ رکھوا تی لئے جب نبی اکرم مُلِّ اللِّئِمُ سیدنا معاذین جبل ڈٹائٹو کو یمن کا گورنر بنا کر جیجنے لگے تو ان سے فرمایا کہ:

((لِيَكُنُ أَوَّلُ مَا تَدُعُو هُمُ الِيَه: شَهَادَةَ أَنُ لَّا اللهَ الَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَانُ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَٰلِكَ فَأَعُلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمُسَ صَلَوَات بِكُلِّ يَوُمْ وَّلَيْلَةً)) \* افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمُسَ صَلَوَات بِكُلِّ يَوُمْ وَّلَيْلَةً)) \* وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ل صحيح مسلم الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة الى الجعمة ورمضان الى رمضان ..... (ح: ٣٠٠٣) واللفظ لا حمد ٢/ ٣٠٠٠)

ع. صحيح البخاري المغازي باب بعث ابي موسى ومعاذ الى اليمن قبل حجة الوداع ع: ح: ٢٣٣٧ صحيح مسلم كتاب الايمان باب الدعاء الى الشهادتين (ح:١٩)

''سب سے پہلے لوگوں کو توحید الہی اور میری رسالت کے اقرار کی دعوت دینا اگر وہ اس کو قبول کرلیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔'

اس طرح آپ نے کلمیشہادت کے بعد نماز کورکھا پھراس کے بعد زکوۃ کا ذکر فرمایا۔

#### میں مرگی کے مرض کی وجہ سے روز ہنیں رکھ سکتا

سوال : مجھے مرگی کا مرض لاحق ہے۔جس وجہ سے میں رمضان شریف کے روز نے نہیں رکھ سكتا۔ مجھے دن میں تین مرتبہ دوائی استعال كرنا ہوتی ہے۔ میں نے دو دن روز ہ ركھا مگراس کو پورانہیں کرسکا۔ میں ریٹائرڈ ہوں اور مجھے بطورپنش محض۸۳ دینار ماہوار ملتے ہیں۔ میری بوی بھی ہے اور پنشن کے علاوہ میرا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ان حالات میں شرع کا میرے بارے میں کیا تھم ہے کہ اگر میں رمضان میں تمیں مسکینوں کو کھانا نہ کھلاسکوں تو وہ کتنی رقم ہے جو مجھے ادا کرنی ہے؟ فتوى: آپ نے جس مرض كا ذكر كيا ہے اس كے بارے بيس اميد كى جائتى ہے كہ كى دن ان شاء الله آپ تھیک ہو جائیں گے۔ آپ انظار کریں یہاں تک کہ آپ صحت یاب ہوجا کیں۔ پھرآپ روزہ رکھیں۔جیبا کداللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِنَّا أُمِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقره: ٢/ ١٨٥) ''اور جوکوئی مریض ہویا سفر کی حالت میں ہوتو اس کو جاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے ( یعنی اس دوران جتنے روز ہے چھوڑ ہے ہیں ان کور کھ لے ) لیکن اگر بیمرض متعل ہے جس سے صحت یابی کی امید نہیں ہے۔ تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ ایک روزے کے بدلہ میں ایک مکین کو کھانا کھلائیں اور ایسا کرنا جائز ہے کہ ا یک دن دو پہریا شام کا کھانا بنائیں اور رمضان کے ونوں کے برابر مساکین کو بلائیں اور کھانا کھلا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مخص اتنی بھی طافت۔اللہ کے نصل ہے۔ندر کھتا ہواور اگر آپ ایک ہی مرتبہ ایک ماہ میں اپنے آ دمیوں کو

## الكادر الكارية الكارية

کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ ان میں بعض کواس ماہ میں کھانا کھلا دیں اور بعض کو دوسرے مہینوں میں حسب استطاعت کھلا دیں۔

## والدكى وفات كے بعد بهن بھائيوں كوزكوة دےسكتا ہوں

سو الن : کیا میرے لئے زکو ۃ اورصد قد فطر کا مال اپنے ان بہن بھائیوں کو دینا جائز ہے جو ابھی کماتے نہیں ہیں جن کی تربیت میرے والد کی وفات کے بعد میری والدہ کرتی ہیں۔ اور کیا اپنے ان بہن بھائیوں کو زکو ۃ دینا جائز ہے جو چھوٹے تو نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس مال کے محتاج ہیں اور غالبًا ان کی ضرورت ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ جن کو میں زکو ۃ دیتا ہوں۔

فتوٰی: اپنے عزیز و اقارب کو ز کو ۃ دینا افضل اور بہتر ہے۔ بجائے ان لگوں کے جو آپ کے رشتہ دارنہیں ہیں۔ کیونکہ اپنے قریبی پرصدقہ کرنا (دوہرا اجرہے) صدقہ بھی ہے اورصلہ رحی بھی لیکن اگر ایسے عزیز ہیں جن پرخرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کو زکو ۃ نہیں دی جاسکتی اور اگر تو ان کو اس وجہ سے زکو ۃ دے کہ جو پہلے ان پر خرچ کر رہا ہے اس میں کی ہو جائے گی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

## دل اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہے کیا روزہ رکھے؟

سو (ان): ایک خاتون جو دل اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے روزہ نہ
رکھنے کی ہدایت کی ہے اس لئے کہ روزہ رکھنے کے باعث اس کی صحت کو مزید
نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ خاتون گزشتہ سال روزے رکھتی رہی ہے اور
اس سال بھی روزے رکھ رہی ہے مگر وہ روزہ رکھنے کے بعد دن بھر سوتی ہے۔
صرف نماز وں کے اوقات میں بستر سے اٹھتی ہے اور نماز پڑھ کر پھر سوجاتی ہے اگر
وہ ایسا کرے (دن بھر سوتی رہے) تو اس کی بیاری میں اضافے کی کوئی علامت نظر
نہیں آتی۔ تو کیا اس حال میں اس کا روزہ رکھنا ورست ہے؟ یہ خیال رہے کہ بچھلے

سال اس خاتون نے تمام روزے رکھے تھے اور ماہواری کے پانچ ایام کے دوران اس نے روز ہنبیں رکھا' گر بعد میں ان کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔

فتونی ایی صورت میں جب کہ کسی مریض کے لئے روزہ رکھنا مشکل ہویا روزہ اس کی بیاری میں اضافے کا یاشفاء میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہوتو مریض کے لئے روزہ چھوڑ وینا جائز ہے بلکہ اس حالت میں اس کے لئے روزہ چھوڑ وینا ہی بہتر ہے۔ اللہ تارک وتعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّهُ بِكُمُ النَّهُ بِكُمُ النَّهُ بِكُمُ النَّهُ بِكُمُ النَّهُ بِكُمُ

''(اے مسلمانو!) جوکوئی تم میں سے بھار ہویا سفر کی حالت میں ہوتو (جھوڑ ہے ہوئے روزوں کی) پوری کرے۔اس ہوئے روزوں کی) گئتی دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) پوری کرے۔اس کے کہاللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہیں تنگی میں مبتلانہیں کرنا چاہتا۔''

چنانچہ اگراس بیاری کو جانے والے دوسلمان ڈاکٹر (یا تھیم) بیرائے دے دیں کہ اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنا مریض کے لئے نقصان کا باعث ہوگا تو مریض کے لئے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔لیکن اگر مریض یا مریضہ آ رام کر کے یا سوکر روزہ برداشت کرسکتا ہوجیسا کہ فہ کورہ خاتون کرتی ہے تو چونکہ اس طرح روزہ رکھنے ہے اس کے مرض کی علامات میں اضافہ نہیں ہوتا اس لئے روزہ چھوڑ نا جائز نہیں۔ ہاں اگر اس خاتون کے روزہ رکھنے کی موجہ ہے اس کی بیاری کے جاری رہنے یا اس میں اضافہ کا خدشہ ہوتو اس صورت میں اس کو وجہ ہے اس کی بیاری کے جاری رہنے یا اس میں اضافہ کا خدشہ ہوتو اس صورت میں اس کو روزہ چھوڑ دینا جا ہے ہو اور اللہ کی عطاء کردہ رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ بعد میں اگر وہ روزہ کی قضاء کی طاقت رکھتی ہوتو ایسے دنوں میں جب اس کی بیاری میں کی واقع ہو جائے یا سردی کے موسم کے چھوٹے دن ہوں تو اس کو چھوڑ ہوئے روزے روزے رکھنے جائیس اگر وہ خود روزے نہ رکھ سکے تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو اگل دہ خود روزے نہ رکھ سکے تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد روزے نہ رکھ سکے تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد روزے نہ رکھ سکے تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد روزے اور کا گرام) گھرور س کھارے ایک مد روزے ایک میں ایک مسکین کو ایک مد روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد روزے کی ایک مد کا مد کری ہوئی کیور س کھارے ایک مد روزے کے دورے کری کی کارے کیا گیاری میں گیہوں یا آ دھا صاع ( تقریبا سوا کلوگرام ) گھرور س کھارے

کے طور پر دی جائیں گی اور یہی کفارہ ان ایام کے روزوں کا بھی دیا جائے گا جواس نے حیض کے دنوں میں پچھلے سال چھوڑ دیئے تھے۔

## نو جوان دوشیزہ پر روزہ کب فرض ہوتا ہے؟

سواله: نوجوان لزكى يرروزه كب فرض موتا ب؟

فتونی ایک لڑی پر روزہ اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہ سمجھ داری کی عمر کو پہنچ جائے اور پندرہ برس کی عمر کمل ہونے پر وہ جوان ہو جائے یا شرمگاہ کے گرد خت بال اگ آئیس یا منی خارج ہونے لگ جائے یا حیض آ نا شروع ہو جائے اگر ان نشانیوں میں سے پچھ بھی خاہر ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا اگر چہ وہ دس میں سے کہ بھی خاہر ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا اگر چہ وہ دس برس ہی کی لڑی کیوں نہ ہوا کٹر لڑکیوں کو دس گیارہ برس کی عمر میں حیض آ نا شروع ہو جاتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کو کم عمر سمجھ کر اس سے روزہ رکھوانے میں سستی کرتے ہیں اور پہلطی ہے کی وکھ لڑی کو جب حیض آ جاتا ہے تو وہ عورتوں کے درجہ میں شمار ہوتی ہے اور اس پر احکام شرعی کا اجرا ہو جاتا ہے۔

## کم عمر بچوں کے روز ہے کا ثواب والدین کو ملتا ہے

سو الله: کم عمر بچوں کے روزے کی درتی کی کیا شرائط ہیں؟ اور کیا بیشچے ہے کہ اس کے روزے کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا؟

فتونی: والدین کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں روز ہے رکھنے کا عادی
بنا میں۔اگر وہ اس کی طافت رکھتے ہوں۔اگر چہان کی عمر دس برس ہے بھی کم ہو
اور جب ان میں ہے کوئی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کوروزہ رکھنے پر مجبور کریں
اور اگر کوئی بچہروزہ رکھے تو اس کے لئے بھی بڑوں کی طرح ان تمام چیزوں ہے
پر ہیز کرنا ضروری ہے جوروزہ کو خراب کرنے والی ہوں جیسا کہ کسی چیز کا کھانا اور
ای طرح دوسری نقصان دہ چیزیں۔ جہاں تک اس روزے کے ثواب کا تعلق ہے تو

# ال المحاوم الله و المحاوم الله و الله المحاوم الله و الله

## دوسرے ملک میں ویکھا گیا جاندیہاں بھی معتبر ہوگا؟

سودال : اگر کسی ایک ملک میں مسلمان رمضان السبارک کا چاند دکھے لیس تو کیا اس بناء پر دوسر مےممالک کےمسلمانوں پر روز ہ رکھنا واجب ہوگا؟

فتوسى: مختلف ملكول ميں حاند طلوع مونے كے اوقات ميں جواختلاف پايا جاتا ہے اس ميں ہم شک نہیں کرتے اور اس اختلاف کی بنا پر علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگوں کے لئے ای ملک میں جاند کے نظر آنے کا اعتبار کیا جائے گا جب کہ مختلف مما لک میں نظام الاوقات کا فرق ظاہر ہو۔اس پر دلیل کے طور پر وہ سیدنا عبدالله بن عباس وسُنيًّا کے آ زاد کردہ غلام کریب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب وہ شام میں تصنو رمضان المبارك شروع موكيا تو اہل شام نے جمعة المبارك كے دن روزه رکھا، گر مدینه منوره میں ہفتہ کی رات ہی کو جاند دیکھا گیا۔سیدنا ابن عباس و الله الله المرابع المرادي كها: امير معاوية اور شام والول في جعد كه دن روزه ركها تھا تو سیدتا ابن عباس ڈاٹھنانے جواب دیا کہ ہم نے تو ہفتہ کے دن روز ہ رکھا ہے اور ہم اس وقت تک روز ہ رکھتے رہیں گے جب تک کہ شوال کا جاند نہ دکھے لیں۔ یا پھر تمیں روزے پورے نہ کرلیں۔جیبا کہ ہمیں رسول اللہ مُلَاثِمُ نے تھم دیا ہے۔<sup>ل</sup> یشخ الاسلام ابن تیمیه مُحِیّنیٰ کی رائے یہ ہے کہ جن مما لک میں جاند دیکھا گیا اور جو مما لک ان ہے آ گے یعنی مغرب کی جانب ہوں ان سب پر روزہ رکھنا فرض ہوگا اوریہ بات ٹابت شدہ ہے کہ جب کی ایک ملک میں جاند دیکھا گیا ہوتو ضروری ہے کہ اس سے بعد والے ممالک میں بھی جاندنظر آئے گا'اس لئے کہ جاندسورج کے بعد غروب ہوتا ہے اور جیے جیے اس میں تا خیر ہوگی جا ندسورج سے دور ہوتا چلا جائے گا اور زیادہ واضح اور ظاہر ہوتا

اء مسلم. كتاب الصيام. باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم (ح ١٠٨٤)

چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بحرین میں چاند دیکھا گیا تو ان مما لک کے لوگوں پر بھی روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا جواس کے بعد ہیں جیسا کہ نجد کھاؤ ، مصر اور مغرب گر جومما لک بحرین سے پہلے واقع ہیں مثلاً: ہندوستان سندھاور ماوراء النہر (بالائی روس) کے مما لک ان ملکوں کے لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔

## روزوں کی قضاء دینے ہے تبل ہی موت آ گئی' کیا کریں؟

سو الله: ایک خاتون نے شرعی عذر کی بنا پر رمضان المبارک کے بعض ایام کے روزے جھوڑے مگر ان کی قضاء سے پہلے ہی اس کوموت آگی تو کیا اس پر کوئی گناہ باتی رہے گا اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا؟

فتو ی انسان نے بیاری کے باعث روز ہے ترک کئے اور وہ بیاری رمضان المبارک کے بعداس کی وفات تک جاری ربی تو اس کے وارثوں پر کوئی قضاء یا کفارہ لازم نہیں ہوگا' اس لئے کہ متوفی کو قضاء کا موقع ہی نہیں ملالیکن اگر وہ شفاء یاب ہو گیا اور اس کے بعد پچھ دن گزر گئے جن کے دوران اس کے لئے روزہ رکھناممکن تھا' گر اس سے مستی ہوگئ تو قضا جو اس کے ذمہ تھی وہ اس کے وارث اداکریں گے اور ان روزوں کا کفارہ ہردن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔

## روزہ دار بیوی سے جماع کرنے والے پر کیا کفارہ ہوگا؟

۔ ایک شخص حالت سفر میں تھا اس کوسفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت حاصل تھی اس نے اپنی روزہ دار بیوی سے جماع کر لیا تو کیا اس شخص پر اس فعل کا کوئی کفارہ ہوگا اور عورت کے اس گناہ کا کفارہ کس طرح اوا ہوگا باوجود اس کے کہ اس کو خاوند کی طرف سے اس فعل کے لئے مجبور کیا گیا تھا؟

فتوٰی: میری رائے میں اس محض پر کوئی کفارہ نہیں' کیونکہ جب وہ حالت سفر میں تھا تو اس کے لئے روزہ جھوڑ وینا جائز تھا' پس جب اس کے لئے دن کے دقت کھانا جائز تھا

تو بیوی کے ساتھ جماع بھی جائز تھا اور اگر عورت روزہ دارتھی تو اس کے لئے بھی حالت سفر میں روزہ کھول لینا جائز تھا۔خصوصاً اس حال میں جب کہ وہ شوہر کی طرف ہے مجبور کر دی گئی تو اس اعتبار ہے اس پر بھی کوئی گناہ یا کفارہ نہیں ہے۔

## قضاء دینے میں کئی سال گزر گئے کیا کروں؟

سو ال : میں ایک سترہ سالدلڑ کی ہون۔ میرا سوال سے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے ابتدائی دو سالوں کے دوران رمضان المبارک کے جوروز سے عذر کی بنا پر چھوڑے تھے ان کی قضا ابھی تک نہیں کرسکی' تواب مجھے کیا کرنا چاہیے؟

فتوی: آپ پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضالازم ہے اور ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد قضا کریں چاہے وقفے وقفے سے کریں اور ہر روزے کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور علاء کی اکثریت کی رائے کے مطابق یہ کفارہ اس لئے ضروری ہے کہ قضا میں ایک سال سے زیادہ کی تا خیر کی گئی سے۔

## ٹیکہ لگوانا اور ٹوتھ پییٹ استعال کرنا

سواله: میں نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں وریدی انجکشن لگوایا تھا تو کیا اس دن کا روزہ صحیح شار ہوگا یا مجھ پراس کی قضا واجب ہے؟

فتوی : اگر یہ آنجکشن جسم کو غذا یا طاقت فراہم کرنے والا ہے تو بیر روزے کو توڑ دیتا ہے حیاہے بیدور بد میں لگے یا جسم کے کسی اور جصے میں۔

سوال : کیا میرے لئے جائز ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ٹوتھ پییٹ برش استعال کروں اور اگریہ جائز ہوتو کیا برش کے استعال کے دوران نکلنے والے خون کے باعث روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

فتوى: روزه ركف يك بعد وانتول ير پانى مسواك يابش استعال كرنے ميل كوئى حرج

نہیں گو کہ بعض علاء نے روزہ دار کے لئے زوال کے بعد مسواک کے استعال کو کروہ سمجھا ہے کیونکہ بیروزہ دار کے منہ کی متغیر بوکوزائل کر دیتا ہے (جواللہ کو بہت پہند ہے) گرضجے یہ ہے کہ مسواک کا استعال دن کے پہلے اور آخری سبجی حصوں میں جائز ہے اور اس کا استعال روزے دار کے منہ کی متغیر بوکو زائل نہیں کرتا بلکہ وہ تو صوف دانتوں کو اور منہ کو ہو گندگی اور کھانے کے بچے ہوئے اجزا سے صاف کرتا ہے۔ جہاں تک نوتھ پیسٹ کے استعال کا سوال ہے تو اس کا مکروہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس میں ایک فاص بو اور ذائقہ ہوتا ہے جو بعض اوقات لعاب دھن میں گیونکہ اس میں ایک فاص بو اور ذائقہ ہوتا ہے جو بعض اوقات لعاب دھن میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو نگلنے سے بچانہیں جاسکتا، تو جس محض کے لئے اس کا استعال ضروری ہو اس کو چاہئے کہ اس کو سحری کھانے کے بعد طلوع فجر سے پہلے استعال کر ہے اور اگر دن کے وقت اس احتیاط کے ساتھ استعال کر لے کہ لعاب دھن کو نگل کرج نہیں اگر برش محمولی مقدار میں خون نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹو شا۔

کے استعال کے دوران مسواک کرتے ہوئے یا وضوء کرتے ہوئے دانتوں سے معمولی مقدار میں خون نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوشا۔

## روز ہے کی حالت میں خون کا عطیہ دینا' روز ہ تونہیں ٹوشا؟

سو ال : كيا رمضان المبارك كروزكى حالت ميس خون كاعطيد دينا درست بئ يا اس سے روز و ثوث جاتا ہے؟

فتونی: جب کوئی مخص خون کا عطیہ دے اور اس کے جسم کا کافی سارا خون نکالا جائے تو اس عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو چھنے لگانے پر قیاس کیا جائے گا' جو کہ خون کی نالیوں سے کافی خون کسی مریض کو بچانے یا نا گہانی صورتوں کے لئے محفوظ کرنے کی خاطر نکالا جائے تا ہم اگر قلیل مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا جیسا کہ لیبارٹریوں میں تجزید اور ٹمیٹ وغیرہ کے لئے سرنج کے ذریعے خون کی کچھ مقدار نکالی جاتی ہے۔

## ہنڈیا سے پکنے کی حالت جاننے کے لیے چکھنا کیسا ہے؟

سوال: کیا کھانا پکانے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے کی عالت میں کھانے کی حالت جانچنے کے لئے اس میں ہے چکھ لے؟

فتونی: کھانا پکانے والے کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ زبان کے ایک کنارے کے ذریعے کھانے میں مٹھاں نمک یا دوسرے ذائعے معلوم کرنے کے لئے تھوڑا ساچھ لئے گروہ اس میں سے کوئی چیز طلق سے نیچے نہ اتر نے دے بلکہ وہ چکھی ہوئی چیز کو باہر نکال دے اور کلی کرے اس طریقے سے اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

### .....اب حائضہ عورت کیا کرے؟

سولان: اگر کوئی عورت اذان فجر کے فورا بعد حیض سے پاکیزگی حاصل کر لے تو کیا وہ اس وفت سے کھانا پینا بند کر کے اس دن کا روزہ رکھ لے یا اس پر اس دن کے روز ہے کی قضاء واجب ہوگی؟

فتونی: اگر اس کا خون طلوع فجر کے وقت یا اس سے ذراقبل بند ہو گیا تو اس کا روزہ اس
دن میں درست ہو گا اور فرض ادا ہو جائے گا اگر چہ وہ صبح ہونے کے بعد عنسل
کرے۔ تاہم اگر اس کا خون صبح ہونے کے بعد بند ہوا تو اس صورت میں اس کا
کھانا پینا بند کرنا روزہ شار نہ ہوگا بلکہ وہ رمضان المبارک کے فتم ہونے کے بعد اس
کوقضا کے طور پررکھے گی۔

سو الله: کیا شوال میں چھ دنوں شوال کے بعد روزے رکھنا ضروری ہے؟ کے روزے رکھنا ایک ضروری امر ہے اور کیا ان روزوں کے بغیر رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب مکمل نہیں ہوتا؟

فتوسى: شوال میں چھ روزے رکھنا سنت مبارکہ ہے اورر اس سلسلہ میں کی احادیث وارد

موئى بين جيساكه نبي مَثَالِيمُ كاليفرمان:

((مَنُ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتُبَعَهُ سِتَّا مَّنُ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ) اللهِ ''جِسْ تَحْصُ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو وہ ایبا ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔''

اس لئے علاء کرام کی اکثریت نے اس کومتحب (باعث فضیلت) کہا ہے اور کس نے بھی اس عمل کوفرض نہیں کہا بلکہ بیسنت ہے۔ چنانچہ جو مخص فضیلت کا طالب ہوئیہ روز ہے رکھے اور جو چاہے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک سال رکھے اور دوسر سے سال چھوڑ دے اور اس کے نہ کرنے سے رمضان المبارک کے روزوں کے اجر پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور شوال کے یہ روز ہے مہینہ کی ابتدا میں درمیان میں یا آخر میں رکھے جا گئے ہیں۔

### جنبی ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا

سواله: کیاکس شخص کا جنبی ہونے کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے جبکہ جنابت کی سیہ حالت پیدا ہونے میں اس کا ارادہ شامل نہ ہو؟

فتوی: حدیث پاک میں ہے کہ نبی نگائی مجامعت کے بعد حالت جنابت میں فجر کو اٹھتے کی عشل کرنا نماز کی درتگی کے لئے کی عشس کرتے اور روز ہ رکھتے ۔ بیچونکہ جنابت سے عشسل کرنا نماز کی درتگی کے لئے ضروری ہے اس لئے واجب عشسل کو نماز فجر کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں کیکن اگر کی شخص پر نمیند غالب آگئی اور وہ حالت جنابت میں تھا اور چاشت کے وقت اگر کسی شخص پر نمیند غالب آگئی اور وہ حالت جنابت میں تھا اور چاشت کے وقت کے قریب ہی بیدار ہو سکا تو وہ جس وقت بیدار ہوائی وقت عشسل کر کے نماز فجر ادا کے دوقت کے اس طرح اگر کوئی روز ہ دار دن کے وقت

صحيح مسلم. كتاب الصيام. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (ح: ١٠٩١)

له صحيح مسلم 'الصيام' باب استحباب صوم ستة ايام من شوال · ح: ١٢١٣

ع صحیح بخاری ـ کتاب الصوم ـ باب اغتسال الصائم (ح: ۱۹۳۰)

سوگیا اور اس کو احتلام ہوگیا تو وہ اٹھ کرغشل کرے اور نماز ظہریا عصر جس کا وقت ہو ادا کرے اور اینے روزے کو پورا کرے۔

## روزوں کی قضاء کوسر دیوں تک مؤخر کر سکتے ہیں؟

سو الله: کیا رمضان المبارک میں رہ جانے والے روزوں کی قضا کوسر دی کے موسم تک مؤخر کیا جاسکتا ہے؟

فتونی: رمضان المبارک میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا طاقت حاصل ہو جانے اور عندرشری کے دور ہو جانے کے فوراً بعد ضروری ہے اور ان میں تاخیر صرف ای صورت میں جائز ہے جب بیاری سفر یا موت کا امکان ہو۔لیکن اگر کسی نے سردی کے موسم (چھوٹے دنوں کی آمد) تک تاخیر کرلی تو یہ بہرحال ادا ہو جائیں گے اور جونرض اس کے ذہے تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔

### گزرے ہوئے سالوں کے روزوں کی قضاء کیسے دوں؟

سو الله: میں تئیس برس کا نوجوان ہوں اور میرے والد نے مجھے پندرہ برس کی عمر ہی میں روزے کی ترغیب وی اور میں اس وقت بھی روزہ رکھ لیتا اور بھی چھوڑ دیتا کیونکہ میں روزہ کے حقیقی مفہوم سے نا آ شنا تھالیکن بالغ اور زیادہ شعور ہونے کے بعد میں نے ہرسال رمضان المبارک کے روزے رکھے شروع کر دیئے اور الحمد للہ میں نے کسی رمضان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ اب میراسوال بیہ ہے کہ کیا گزرے ہوئے سالوں کے روزوں کی قضا میرے اوپر واجب ہے اور کتنی مدت کے روزے رکھنا میرے لئے ضروری ہے؟ بیہ خیال رہے کہ میں نے اٹھارہ برس کی عمر سے با قاعدہ میرے روزے رکھنا شروع کئے تھے۔

فتو جہ: جب انسان پندرہ برس کی عمر کو پہنچتا ہے تب اس پر دینی فرائض کی اوا لیگئی ضروری ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس عمر کو پہنچ جانا بالغ ہو جانے کی علامت ہے۔ پس پیشض

## الكادكال بمغان المحادث الم

جس نے بالغ ہونے کے بعد روزے رکھنے میں ستی کی ہے اس نے ایک فرض کو ترک کیا ہے۔ چنا نچاس پر چھوڑے ہوئے ایام کی قضاء واجب ہے جواس نے ان تمام رمضان کے مہینوں کے دور ان جھوڑے جواس کی توبہ سے پہلے گزرے ہیں اور اس کا عذر اس بناء پر قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس شرق تھم سے نا واقف تھا لہذا اس پر تمام جھوڑے ہوئے دنوں کی قضا کے ساتھ ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو چھوڑے ہوئے روزوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہوتو وہ احتیاط اور اندازے کے ساتھ روزے رکھ لے۔ یہاں تک کہ اس کو بھین ہوجائے کہ اس کے ذمے جوفرض تھا وہ ادا ہوگیا ہے۔

## روز ہ رکھنے کے لیے ماہواری رو کنے والی گولیاں کھاسکتی ہوں

سو اله: کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں رمضان المبارک کے آخری جھے میں ماہواری کو روکے دالی گولیاں کھالوں تا کہ میں باتی ونوں کے روزے بھی کممل کرسکوں؟
فہونی : اگر نیت نیک عمل کرنے کی ہوتو حیض کورو کئے دالی دوائی کھالینا جائز ہے۔ اگر آپ نے بدارادہ کیا کہ آپ وقت مقررہ پر روزے رکھ سکیں اور نماز باجماعت ادا کرسکیں جیسا کہ نماز تراوح وغیرہ اور یہ کہ فضیلت کے ایام میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرسکیں تو اس ارادے سے یہ گولیاں کھا لینے میں کوئی حرج نہیں اور اگر آپ کا ارادہ صرف بیہ ہو کہ میں روزے کھل کرلوں تا کہ میرے ذھے روزوں کا فرض بہر حال ادا ہو جائے گا۔

## روزے کی حالت میں خفیہ عادتِ بد کا مرتکب کفارہ دے گا؟

سو الله: میں ایک 19 سالہ نوجوان ہوں اور ایک مشکل میں مبتلا ہوں اور وہ یہ کہ میں مشت زنی کی عادت کا شکار ہوں اور روزانہ تقریبا چار مرتبہ بیفعل کرتا ہوں یہال تک کہ رمضان المبارک کے دوران بھی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا' تو کیا اس وجہ سے

میرے اوپر کوئی کفارہ لازم ہے یانہیں؟

فتونى: ہم آپ كومبركرنے كى اور مبركى مثل كرنے كى تلقين كرتے بين كيونكه يدفعل، شریعت کے تھم کی رو سے حرام ہے۔ مگریہ زنا ہے کم درجے کا گناہ ہے۔ بعض علماء سلف نے ایسے مخص کے لئے جس سے زنایالواطت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہواس کی گنجائش رکھی ہے جب کہ اس کی شہوت کسی اور طریقے سے ندٹوٹ رہی ہو۔ ور ند ہم آپ کو روزے رکھنے کی نفیحت کرتے ہیں جن کی طرف نبی مالھا نے ایسے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی ہے جو نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتے۔ پھر ہم آپ کونھیحت کرتے ہیں کہ آپ شادی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ نگاہ کو بہت رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مددگار ہے تو آپ جتنی طاتت رکھتے ہیں وہ ساری شادی کروانے کے لئے صرف کریں عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کواس عادت بدے چھٹکارا عطاء فرمائے گا۔ جہاں تک رمضان المبارک کے دوران اس بری عادت کے ارتکاب کا تعلق ہےتو بیروز ہ کوخراب کرنے والی تو ہے مگراس کے باعث کفارہ لازم نہیں آتا۔ پس تنہیں چاہیے کہ ان ایام کے روزوں کی قضا کرلیں جن کوآپ نے اس بری عادت سے پچھلے سال اور اس سال خراب کیا ہے اور پھیلے سال کے روزوں کی قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں اور اللہ سے تی توبہ کریں کیونکہ توبہ پہلے تمام گناہوں کومٹادیتی ہے۔

بسینه کی او دور کرنے والی اشیاء استعال کر سکتے ہیں؟

سعد الله: رمضان المبارك ميں عطراور پهينه كى بودور كرنے والى اشياء كے استعال كے بارے ميں كيا تھم ہے؟

فتونی: روزے کی حالت میں کپڑے اور بدن پرخوشبولگانے میں کوئی حرج نہیں۔ای طرح ک روزے کی حالت میں پاؤڈر وغیرہ کا استعال اور عنسل کرنا جائز ہے جب کہ پیٹ میں کوئی چیز داخل نہ ہونے یائے۔

سوال: روزے کی حالت میں برش کے ساتھ ٹوتھ پییٹ کے استعال کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

ج کیا جلد کونرم رکھنے والے لوشنوں کا استعال روزے کے لئے نقصان دہ ہے جب کے سیار میں جہوں کے سیار میں جہوں جوجلد تک یانی کا اثر نہ پہنچنے دیں؟

فتوی: روزے کی حالت میں ٹوتھ پییٹ برش کے ذریعے استعال میں کوئی حرج نہیں گر اس پییٹ کو پیٹ میں داخل ہونے سے روکنا ضروری ہے اس عمل کومسواک کے استعال پر قیاس کیا جائے گا کیونکہ وہ دانتوں اور منہ کی ناگوار بوسے صفائی کے لئے ۔ مستحدے۔

﴿ روزے کی حالت میں ایسے لوثن اور تیل کے استعال میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ وہ صرف جلد کے بیرونی حصے پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں اور جسم کے اندر نفوذ نہیں کرتے تاہم اگر وہ کسی قدر مسامات کے اندر داخل بھی ہو جائیں تو روزہ کو تو ڑنے والے شار نہ کئے جائیں گے۔

## ریڈیو سے اعلان سن کرروزہ افطار کر دیا

سو اللہ: رمضان میں ایک دن اناؤ نسر نے ریڈیو سے بیاعلان کیا کہ اب سے دومنٹ بعد اذان مغرب ہوگی کیکن محلّہ کی مسجد کے مؤذن نے اس لمحہ میں اذان دینا شروع کر دی تو ان دونوں میں ہے کس کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے؟

فتوی : اگرمؤ ذن غروب آفتاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اذان کہتا ہواور وہ قابل اعتماد ہوتو ہم مؤ ذن کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ واقع محسوس یعنی غروب آفتاب کا مشاہدہ کر کے اذان کہتا ہے اور اگر وہ سورج دیکھنے کے بجائے محض گھڑی دکھے کراذان کہتا ہوتو پھر ظن غالب یہ ہے کہ ریڈیو کا اعلان زیادہ سجع ہے کیونکہ گھڑیوں کے اوقات مختلف ہوتے ہیں لہذاریڈیو کے اعلان کی پیروی زیادہ بہتر ہے۔

## جن مما لک میں سورج بہت تاخیر سے غروب ہوتا ہے 🖳

سوال : ہمارے ملک میں سورج شام کو ساڑھے نویا ساڑھے دی بجے غروب ہوتا ہے تو ہم کس وقت افطار کریں؟

فتوی : آ ب ای وقت افطار کریں گے جب سورج غروب ہوگا۔ جب تک آ پ کے ہاں دن رات کا دورانیہ چوہیں گھنٹوں پرمشمل ہوگا روز ہ فرض ہوگا خواہ دن کتنا ہی لمباہو۔

### دن کے دفت ٹوتھ پییٹ کا استعال

سوال : کیا روزے دار کے لیے رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں ٹوتھ پییٹ استعال کرنا جائز ہے؟

فتونی اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ بیاصیاط کی جائے کہ اسے نگلنے نہ پائے۔ جس طرح روزہ دار کے لیے دان کے ابتدائی اور آخری حصہ میں مسواک کرنا جائز ہے ای طرح ٹوتھ پیسٹ یامنجن وغیرہ استعال کرنا بھی جائز ہے۔ بعض اہل علم نے زوال کے بعد مسواک کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے مگر یہ ایک مرجوح قول ہے اور صحیح بات کے بعد مسواک کرنے کو مکروہ قبیں ہے کیونکہ نی منافیظ کے اس ارشاد کی میں ہے کہ کسی وقت بھی مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ نی منافیظ کے اس ارشاد کے عموم کا بیر تقاضا ہے:

((اَلسِوَاكُ مَطُهَرَةٌ لِّلُفَم وَمَرُضَاةٌ لِلرَّبِّ)) ٥

"مواك كرنامنه كى صفائى و پاكيزگى اور رب كے راضى ہونے كا سبب ہے۔"

ای طرح رسول الله كالمال نے بیریمی فرمایا ہے:

((لَوُلاَ أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْتُهُمُ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ)) ٤

له سنن النسائي الطهارة باب الترغيب في السواك ع: ٥)

له صحيح ابخارى الجمعة باب السواك يوم الجمعة ع: ٨٨٨ وصحيح مسلم الطهارة ابب السواك ع: ٢٥٢

''اگر امت کے مشقت میں پڑجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مواک کرنے کا تکم دیتا۔''

ہر نماز میں تو ظہر اور عصر بھی شامل ہیں اور بیز وال کے بعد ہیں۔ (لہذا معلوم ہوا کہ زوال کے بعد مسواک کرنا بھی مکر وہ نہیں)

## ایسے تیل کا استعال جو پانی جلد تک پہنچنے سے ندرو کے

سو اله: کیاکس ایسے تیل وغیرہ کا استعال روز ہے دار کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے جوجلد کو چکنا تو کر بے کیکن جلد تک یانی چینجنے میں رکاوٹ نہ بنے؟

فتونی: روزے کی حالت میں بوقت ضرورت جسم پرتیل لگانے کا کوئی حرج نہیں کیونکہ تیل سے جلد کا صرف او پر کا حصہ تر ہوتا ہے اور تیل جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا اور اگریہ میاموں سے اندر داخل ہو بھی جائے تو اس سے روز ہنیں ٹو شآ۔

### کیا بالوں کومہندی لگانے سے روز ہوٹ جاتا ہے؟

سو ال : کیا نماز وروز ہ کی حالت میں بالوں کومہندی لگانا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے مہندی کے استعمال سے روز ہ تُوٹ جاتا ہے؟

فتونی : یہ بات صحیح نہیں ہے۔ روزہ کی حالت میں مہندی کے استعال سے روزہ نہیں ٹو شا۔
جس طرح مرمہ کے استعال ہے روزہ نہیں ٹو شا۔ جس طرح مرمہ کے استعال سے
اور کان یا آ نکھ میں دوائی کا قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹو شا اس طرح مر پر مہندی
لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹو شا اور اس سے روزے کو قطعا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
دوران نماز مہندی کے بارے میں جو بوچھا گیا ہے تو معلوم نہیں کہ اس سوال سے کیا
مراد ہے؟ کیونکہ جس عورت نے نماز پڑھنا ہوگی اس کے لیے تو میمن نہیں کہ وہ مہندی
لگائے (کیونکہ اس طرح اس کا مرنظ ہوگا)۔ شاید سوال سے بید مراد ہو کہ اگر مہندی گی ہوتو

## الكادكان الله الكادكان الله

صحت پرکوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ مہندی کے استعال ہے جسم پرکوئی الی تہنیں بیٹھتی جوجلد تک پانی پہنچنے میں حائل ہو کیونکہ مہندی کے استعال ہے جسم پرصرف رنگ ظاہر ہوتا ہے جبہ وضوء پروہ چیز اثر انداز ہوتی ہے جس کا ایبا وجود ہو جوجلد تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے 'لہٰذااگر کوئی الی چیز استعال کی ہوتو ضروری ہے کہ اسے وضوء کرنے سے پہلے دور کر دیا حائے تاکہ وضوء مجے ہو سکے۔

## رمضان میں دن کے وقت خوشبو کا استعال

سوال : روزے دار کے لیے رمضان میں دن کے وقت عطریات کے استعال کے بارے میں کیا تھم ہے؟

فتوى: رمضان میں دن کے وقت عطریات کے استعال کرنے اور انہیں سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہاں البتہ بخور (خوشبودار دھونی) کونہیں سونگھنا چاہیے کیونکہ اسے سونگھنے سے دھوال معدے تک پہنچ جاتا ہے۔

### رمضان میں خوشبواور دھونی کا استعال

سو اله: کیا رمضان میں دن کے وقت خوشبومثلاعطر عود کولون اورصندل وغیرہ کی دھونی کا استعمال جائز ہے؟

فتوسى: بان خوشبو كاستعال جايز ہے بشرطيكه (صندل وغيره كى) دھونى كونه سوتگھے۔

## آ ئکھ میں دوائی کا قطرہ ڈالنا

سد اله: رمضان میں دن کے وقت اگر آئکھوں میں دوائی کا قطرہ ڈال لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پانہیں؟

فتوی : صحیح بات یہ ہے کہ دوائی کے اس قطرے سے روزہ نہیں ٹوٹنا 'اس مسئلہ میں اگر چہ اہل علم میں اختلاف ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اگر اس قطرے کا ذا کقہ طلق تک

## الكاد بأن مقان الكاد المن المناف الكاد ال

بہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔لیکن سیح بات یہ ہے کہ اس سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹنا کیونکہ آنکھ کا معدہ کی طرف راستہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص حلق میں ذائقہ آجانے کی وجہ سے احتیاطاً اور اختلاف سے بیچنے کے لیے قضادے لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں لیکن سیح بات یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا خواہ دوائی کا قطرہ آنکھ میں ڈال لیا جائے یا کان میں۔

### رمضان میں دن کے وقت ٹیکہ لگانا

سوال: کیارمضان میں دن کے وقت ٹیکہ لگانا'روزے پراثر انداز ہوتا ہے؟

فتونی: نیکے کی دونسمیں ہیں (۱) جو غذائی مقصد کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور کھانے
پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کے معنی ہی ہیں ہوتا ہے اس سے
روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ نصوص شریعت جس معنی پر ششمل ہوں وہ معنی جس صورت
میں بھی پایا جائے تو اس پر ان نصوص کے مطابق تھم لگایا جاتا ہے (۲) وہ ٹیکہ جو
غذائی مقصد کے لیے استعال نہیں کیا جاتا اور نہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز کرتا ہے
نو اس سے روزہ نہیں ٹوٹرا کیونکہ اس پرنص کالفظی یا معنوی طور پر اطلاق نہیں ہوتا
لیمنی نہ یہ کھاتا پینا ہے اور نہ کھانے پینے کے معنی میں ہے اور اصول یہ ہے کہ روزہ
اس وقت تک صحیح ہے جب تک کوئی ایس بات سرز دنہ ہو جائے جس سے شرکی دلیل
کے نقاضے کے مطابق روزہ ٹوٹ حاتا ہو۔

### دمہ کے مریض کا دوا سونگھنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال : دمه کے مریض ناک کے ذریعے دوائی سونگھ کر استعال کرتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟

فتونی: دمه کی دواجے مریض تاک کے ذریعہ سونگھ کر استعال کرتا ہے وہ دوا ہوا کی نالی کے ذریعہ سونگھ کر استعال نہ ذریعہ چھپھروں تک پہنچ جاتی ہے معدہ تک نہیں پہنچی۔ دوا کا اس طرح استعال نہ

## الكادكان الله المحادث المحادث الله المحادث المحادث الله المحادث المحادث الله المحادث الله المحادث الله المحادث الله المحادث المحادث الله المحادث ا

کھانا پینا ہے اور نہ یہ کھانے چینے کے مشابہ ہے بلکہ یہ تو دوا کے اس قطرہ کے مشابہ ہے جے آلہ تناسل میں ڈالا جاتا ہو نیز یہ مختلف زخموں پر رکھی جانے والی دوا سرمہ اور اس فیکہ وغیرہ کے مشابہہ ہے جس سے دوا دماغ یا بدن میں منہ اور ناک کے راستہ کے علاوہ کی اور طریقہ سے پہنچتی ہے۔ ان اشیاء کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ ان کے استعمال سے روزہ ٹو فتا ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کے استعمال سے روزہ نوفتا ہے بین ٹو فتا اور بعض نے کہا ہے کہ ان میں سے بعض سے روزہ ٹو ش ہے اور بعض سے نہیں ٹو فتا اور بعض نے کہا ہے کہ ان میں علماء کا اتفاق ہے کہ ان میں کسی بھی چیز کا نام کھانا پینا نہیں ہے لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ان اشیاء سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ان کو کھانے چینے کے حکم بیس بھی جین کے وہ ان کو کھانے چینے کے حکم بیس بھی جین کے وہ ان کو کھانے پینے میں جاتی ہے اور سول اللہ خافی کا ارشاد گرامی ہے ۔

((بَالِغُ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)) ا

' و خوب مبالغہ کے ساتھ ناک صاف کروالا ہید کہتم روزے دار ہو۔''

تو اس صدیث میں روزہ دارکومبالغہ کے ساتھ ناک صاف کرنے سے ای لیے تو منع کیا گیا ہے کہ پانی اس کے حلق یا معدہ تک نہ چلا جائے کیونکہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہروہ چیز جو اپنے اختیار سے بیٹ میں جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

جن علماء کی بیرائے ہے کہ ان اشیاء کے استعال سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ان میں بیخ الاسلام ابن تیمید پیشیا اور ان کے ہم نوا شامل ہیں۔ بیفرماتے ہیں کہ ان اشیاء کا کھانے پینے پر قیاس کرناضچے نہیں ہے اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ہراس چیز ہے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو دماغ یا بدن تک پہنچے یا کسی بھی جسمانی راستے (مساموں)

له سنن ابى داود الصيام باب الصائم يصب عليه الماء .... الغ ص: ٢٣٦٦ وجامع الترمذي " ح: ٨٨٨ وسنن ابن ماجه 'ح: ٢٠٠٨ وسنن النسائي 'ح: ٨٨

## الكادكان الفان الله المستوسط (١٢٥)

ہے اندرداخل ہوکر پیٹ تک پہنچ جائے 'شریعت نے ان اوصاف میں سے کی وصف کے بارے میں بھی بیتھ میان نہیں کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ای طرح اسے مبالغہ کے ساتھ ناک صاف کرتے ہوئے پانی کے حلق یا معدہ تک پہنچ جانے کے ہم معنی قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے پانی تو غذا ہے لہذا جب وہ حلق یا معدہ تک پہنچ تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا خواہ وہ منہ کے راستہ داخل ہو یا ناک کے کیونکہ ان میں سے ہرایک راستہ ہے یہی وجہ ہے کہ مبالغہ کے بغیر محض کلی کرنے یا ناک میں پانی والن میں سے ہرایک راستہ ہے یہی وجہ ہے کہ مبالغہ کے بغیر محض کلی کرنے یا ناک میں پانی والنے سے روزہ نہیں ٹو نا اور نہ منہ اور ناک میں پانی والئے سے منع کیا گیا ہے۔ منہ کا راستہ ناک تو ایک عام وصف ہے جس کی کوئی تا ثیر نہیں 'لہذا جب پانی وغیرہ ناک سے پہنچ جائے تو اس کا حکم ہی ہے۔ جس طرح منہ سے پہنچ کا حکم ہے پھر ناک اور منہ برابر ہیں اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعہ اس ووا کے استعمال سے روزہ نہیں ٹو فنا جسیا کہ قبل ازیں معلوم ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعہ اس ووا کے استعمال سے روزہ نہیں ٹو فنا جسیا کہ قبل ازیں میں میں جسی طرح میں مارے جسی کھانے جسے کہ میں نہیں ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَـ

## روزے دار کاسینگی لگوا نا اور اس سے خون نکلنا

سوان حدیث میں ہے ''أفطر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ' (سینگی لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا) کیا بی حدیث سی ہے؟ اگر صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ فتو ہی ۔ بی حدیث صحیح ہے۔ اسے امام احمد اور کئی دیگر محد مین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتے یہ ہے کہ روزہ دار جب کی دوسرے کوسینگی لگائے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اگر اسے کوئی سینگی لگائے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا کیونکہ سینگی میں دو بی آ دمی ہوتے ہیں ایک سینگی لگائے والا اور دوسرالگوانے والا ۔ مجموم اس کو کہتے ہیں جس کا خون تکالا گیا ہو اگر روزہ فرض ہوتو چر سینگی گوانا جا تزنیس الا یہ کہ اس کی شدید ضرورت ہو مثلاً فشارخون (خون کا وہا د) بڑھ جانے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتو پھر سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایک جانے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتو پھر سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایک

الكادكان منيان المحادث المحادث

اضطراری صورت ہوگی'اس دن کی اسے قضا دینا ہوگی' سینگی لگوانے سے روز ہ ٹوٹ گیا' لہذا وہ دن کے باقی حصہ میں کھائی سکتا ہے کیونکہ جوشخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روز ہ توڑے اس کے لیے دن کے باقی حصہ میں کھانا چینا جائز ہے کیونکہ اس دن روز ہ توڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور شرعی دلائل کے تفاضا کے مطابق ال سال کے سال سے اسلامی میں سے مطابق ال سال کے سال سے میں میں سے مطابق ال سال کے سال سے میں سے میں میں سے میں کی اس سے میں کی شریعت نے اجازت دی ہے اور شرعی دلائل کے تفاضا کے مطابق ال سال سے اللہ کی سے میں میں سے میں کی سے میں میں سے می

مطابق اب اس کے لیے کھانے پینے ہے رک جانا واجب نہیں ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مناسبت ہے یہاں یہ بھی ذکر کردوں کہ بعض لوگ معمولی خراش کی وجہ ہے بہت تھوڑا ساخون نکل آنے کی وجہ ہے بھی سی سیحصتے ہیں کہان کا روزہ باطل ہو گیا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر انسان کے لیے ا پے تعل کے بغیر خون نکلتا ہے خواہ وہ تھوڑا ہویا زیادہ اس سے روزہ نہیں ٹوشا مثلا اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے بہت ساخون نکل گیا تو اس سے روز ے کوکوئی نقصان نہیں بہنچے گایا مثلاً: کسی زخم کے بھٹ جانے کی وجہ سے اگر بہت ساخون بہہ جائے تو اس ہے بھی روز ہنیں ٹوٹے گا مثلاً بھی حادثہ کی وجہ سے بہت ساخون بہہ جائے تو اس سے بھی روز ہنیں ٹوٹے گا کیونکہ ان سب صورتوں میں غیر اختیاری طور برخون نکلا ہے لیکن اگرخون اینے ارادہ واختیار سے نکالا جائے اور اس ہے سینگی لگوانے کی وجہ سے بدن میں ضعف اور توت میں کی آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ معنوی طور براس میں اورسینگی لگوانے میں کوئی فرق نہیں ہےاورا گرخون اس قدرمعمو لی مقدار میں ہو کہ اس ہےجسم متاثر نہ ہوتا ہوتو اس ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہر حال ہر انسان کو جایبے کہ وہ ان احکام و حدود کو جانتا ہوجنہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول مُؤلِّظ پر نازل فرمایا ہے تا کہ وہ علی وجہ البصيرت اپنے رب كى عمادت كريكے \_ و الله المو فق \_

روزے دار کے جسم سے خون لینا

سو ال : جب رمضان میں روز نے دار کے دائیں ہاتھ سے کیمیائی تجزید (لیبارٹری ٹمیٹ) کے لیے معمولی مقدار میں خون لیا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟

## الكادكي المال المنال ال

فتونی: کیمیائی تجزید کے لیے اس طرح معمولی مقدار میں خون لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ ضرورت و حاجت کی وجہ سے بیٹمل قابل معافی ہےاور اس کا تعلق ان امور میں سے نہیں ہے جن کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے احکام کی روشن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

### روزے دار کا خون کا عطیہ دینا

سوالہ: کیا رمضان میں دن کے وقت خون کا عطیہ دینا جائز ہے یا اس سے روز ہ ٹو ب جاتا پر ؟

فتوانی: جب کوئی شخص خون کا عطیہ دے اور اس سے بہت زیادہ خون لیا جائے توسینگی پر
قیاس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یادر ہے خون صرف اس صورت میں لیا
جاسکتا ہے جب کسی مریض کو دے کر اس کی جان بچانا مقصود ہویا ہنگامی حالات
کے لیے اسے محفوظ رکھنا مقصود ہواور اگرخون کی مقدار کم ہومثلاً: صرف اس قدر ہو
جتنا کہ کیمیائی تجزیہ کے لیے انجکشن اور امتحانی نالی وغیرہ میں لیا جاتا ہے تو اس سے
روزہ نہیں ٹونیا۔

## درد گرده کا مریض اور روزه

سو النہ: میں دردگردہ کا مریض ہوں۔ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ روزے نہ رکھوں لیکن میں ان کی بات تشلیم نہیں کرتا اور روزے رکھ لیتا ہوں تو اس سے میرے درد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر میں روزے چھوڑ دوں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ نیز روزے چھوڑ دینے کی صورت میں کفارہ کیا ہے؟

فتو کی: اگر آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اس سے بیاری میں اضافہ ہو جاتا ہے مسلمان اور تجربہ کار ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی صحت کو نقصان وینچنے درد میں اضافہ ہونے اور زندگی کو خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے تو آپ کے لیے بیہ جائز ہے کہ روزہ جھوڑ دیں اور ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا آپ کے لیے بیہ جائز ہے کہ روزہ جھوڑ دیں اور ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا

کھلا دیں۔ آپ پر قضاء نہیں ہوگی کیونکہ صحت کی خرابی اور اس بیاری کی وجہ سے آپ کے لیے قضاء نہیں ہوگی کیونکہ صحت کی خرابی اور اس بیاری زائل ہو جائے اور آپ کو تذریق حاصل ہو جائے تو پھر آپ کے لیے آئندہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہوں گے اور ان گزشتہ برسوں کی قضا لازم نہ ہوگی 'جن کے روزے آپ نے نہیں رکھے اور ان کا کفارہ اداکر دیا ہے۔

## کیا مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟

سو ال : میں نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کے خطبہ میں خطیب سے سنا کہ اس مزدور کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے جسے کام کی وجہ سے بہت محنت مشقت اٹھاٹا پڑتی ہواور اس کام کے علاوہ وہ کوئی اور کام بھی نہ کرسکتا ہوتو وہ رمضان کے ہردن کے عوض ایک مسکین کو کھاٹا دے دے جس کی قیمت انہوں نے پندرہ درہم بیان کی۔کیا اس فتو کی کہ کتاب وسنت سے کوئی صحیح دلیل ہے؟

فتونی: مزدور کے لیے محض کام کاج کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کام کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہوجس کی وجہ سے وہ دن کے وقت روزہ افطار کر دینے کے لیے مجبور ومضطر ہو جائے تو وہ اس مشقت کے ازالہ کے لیے روزہ تو ڑ دے اور پھر غروب آ فقاب تک پچھے نہ کھائے پیئے اور پھر گوں کے ساتھ افطار کرے اور اس دن کے روزہ کی بعد میں قضادے لے اور پھر گوں کے جو فتو گی ذکر کیا ہے وہ سے خہیں ہے۔

### کیا مجاہدین روزہ چھوڑ دیں؟

سوال : وہ لوگ جو دشن سے جنگ کر رہے ہوں کیا ان کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ رمضان میں روز بے نہ رکھیں اور پھر بعد میں ان کی قضا دے لیں؟

فتوى: جب كافرول سے جنگ كرنے والے مسلمان مسافر مول كدان كے ليے نماز قصر كرنا

## الماد الماد

جائز ہوتو پھر ان کے لیے بی بھی جائز ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور رمضان کے بعدان کی قضادے لیں اوراگر وہ مسافر نہ ہوں بایں طور کہ دخمن نے ان کے شہروں پر جملہ کر دیا ہوتو اس صورت میں جہاد کے ساتھ ساتھ جس شخص کو روزہ رکھنے کی بھی استطاعت ہوتو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے اور جو شخص روزے اور جہاد.... جب بی فرض عین ہو .... دونوں سے بیک وقت عہدہ بر آ ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کے لیے بیہ جائز ہے کہ روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد استے دنوں کے روز سے نہیں رکھے۔

#### ڈرائيوروں كاروزه

سو الله: کیا گاڑیوں اورٹرکوں وغیرہ کے ڈرائیور بھی جوایام رمضان میں شہروں ہے باہر مسلسل گاڑیاں چلانے کے کام میں مصروف رہتے ہیں مسافر کے تھم میں ہیں؟ فتونی : باں یہ حالت سفر میں ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ نماز قصر اور جمع کی صورت میں ادا کریں اور روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی یہ کیے کہ ان کا ہمیشہ یہی کام ہے البذا وہ روزے کب رکھیں؟ تو ہم اے کہیں گے کہ یہ لوگ سردیوں کے دنوں میں روزے رکھے لیں جب کہ دن چھوٹے اور شمنڈ ہے ہوتے ہیں۔ جو ڈرائیور شہروں کے اندر گاڑیاں چلاتے ہیں وہ مسافروں کے تھم میں نہیں ہیں البذا ان کے لیے روزے رکھنا واجب ہے۔

### بیاری سے شفاء کے بعد روزے کی قضا ضروری ہے؟

سوال ایک عورت نفسیاتی بیاری بخاری ڈیپریش اور اعصابی کمزوری میں مبتلاتھی جس کی وجہ سے وہ تقریباً چارسال تک روزے ندر کھ کی تو اس حالت میں کیا وہ روزے کی قضادے یا نہ دے اس کے روزوں کا کیا تھم ہوگا؟

فتوى اگراس نے عدم قدرت كى وجه سے روزے ترك كے بيں تو جب اسے قدرت

## الكادكان وقال الكادكان والمالك والمستال والمالك والمستال والمالك والمستال والمستال والمستال والمستال والمستال

حاصل ہو جائے تو ان تمام روزوں کی قضا واجب ہوگی جواس نے گزشتہ چار سالوں میں نہیں رکھے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنَ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ النَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْقُسْرَ وَلِتَكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَلْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾ (القرة: ١/ ١٨٥)

"اور جو تحض بیار ہویا سفر میں ہوتو دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) ان کی گفتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تحق نہیں چاہتا اور (بی آسانی کا حکم) اس لیے (دیا گیا ہے) تاکہ تم روزوں کا شار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخش ہے تم اس کو بزرگ سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔"

ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اگر عورت اپنی بیاری اور عاجزی کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہوتو وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کونصف صاع گندم یا تھجوریا چاول وغیرہ جو وہاں کے لگوں کی خوراک ہو کھلاد ہے کیونکہ اس عورت کی مثال اس بے حد بوڑھے مرد اور عورت کی طرح ہے جنہیں روزے کی وجہ سے شدید مشقت ہواور وہ روزے نہ رکھ سکتے ہوں' لہذا اس صورت میں اس کے لیے قضاء نہیں ہوگ۔

## عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا کفارہ

سو الله: میں نے رمضان ۱۳۹۵ھ میں دو روز ہے چھوڑ ہے لیکن ان کی قضا نہ دی حتیٰ کہ ۹۲ ھے کا رمضان آ گیا اور پھر ۹۹ھ کے رمضان کے بھی تین روز ہے نہ رکھے اور پھر محرم ۹۷ھ کی مسلسل پانچ دن قضاء دے لی۔ کیا اس صورت میں فدیدادا کرنے کی ضرورت تو نہیں؟

فتونی: اگر آپ نے ندکورہ روزے کی عذر کی وجہ سے چھوڑے ہیں تو آپ پراس تضاء کے علاوہ اور کچھ لازم نہیں ہے جو آپ نے سرانجام دے دی ہے کیونکہ ارشاد باری

## الماد كان منان المحادث المحادث

تعالی ہے:

﴿ فَكُن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَدٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البغرة: ٢/ ١٨٣) "پی جوشخص تم میں سے بیار ہویا سفر میں ہوتو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔"

روزه کی بدعتیں نظامت سے مصحور بیزار

نفلی روز وں کے بارے میں صحیح نقطہ نظر

سوال : رجب میں پچھنظی روزے رکھے جاتے ہیں کیا وہ مہینے کے شروع میں ہوتے ہیں یادرمیان میں یا آخر میں؟

فتوی: آلَحَمُدُ لِلهِ وَحُدَةً وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَعُدُ: اه رَجب كروزول كى فضيلت ش خاص طور پركوكى مديث نين آئى۔ سنن نسائى اورسنن الى داؤد ش سيدنا اسامہ اللَّيْ سے ایک مدیث مروى ہے جے

امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسامہ وہن نے فرمایا: '' میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں آپ کوکسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ نبی تلکھ نے فرمایا:

( ذٰلِكَ شَهُرٌ يَغُفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهُرٌ تُرُفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إلى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأْحِبُ أَن يُرُفَعَ عَمَلِى وَآنَا صَائِمٌ)) صَائِمٌ))

" بیر جب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتے ہیں ا حالانکہ بیا ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کئے جاتے ہیں۔اس لئے میں پند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روز ہے کی حالت میں ہوں۔ ''

البت ہرمہینہ میں تین روز بر کھنے کی عموی ترغیب آئی ہے۔ ملاور ہرقمری مہینہ کی تیرہ ا چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنے کی ترغیب وارد ہے تلحرمت والے مہینوں ( ذوالحجہ محرم اور رجب ) میں روزہ رکھنے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے۔ ان میں رجب بھی شامل ہوجاتا ہے۔ اگر آپ ہر مہینے روزے رکھنا چاہتے ہیں تو ایام بیش کے تین روزے (۱۳٬۱۳ تاریخ) یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں۔ ورنہ اس میں گنجائش ہے۔ (یعن نفلی روزہ بھی بھی رکھا جاسکتا ہے ) البتہ رجب کو خاص کر کے اس میں روزہ رکھنے کی کوئی شرعی بنیا ذہیں۔

((وَبِاللَّهِ التَّوْفِيٰقُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نِيِّنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

ل مند احد ۵/۱۰۱/ سنن مجتمیٰ نسائی ۴۰۱/۲۰ این ابی شیبه ۴۰ ۱۳ ابویعلیٰ این زنجویدٔ این ابی عاصم بادردی سعید بن منعور۔ دیکھیئے کنز المعمال ۸/۹۵۸ \_

۳۰۲ مدے ہے '' بھے مرے ظل الگا سے تمن کا مول کا تکم فر مایا: بر مینے تمن روز ے رکھنا .... النع حدیث بخاری رقم: ۱۹۸۱ مسلم حدیث : ۲۲۱ ابو دائود حدیث : ۱۳۳۲ ترمذی حدیث : ۲۲۹ نسائی ۲۲۹ صحیح ابن خزیمه حدیث : ۲۲۲ می ہے ہوے سردا ابر بریا تا تا بر مودی ہے۔

## الماد الماد

و أَم اللجنة الدائمة ركن: عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان نائب فتوى (٥١٦٩)

## رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روز بے رکھنا جائز نہیں

سوال: میں نے ویکھا ہے کہ لوگ رجب اور شعبان میں مسلسل روزے رکھتے ہیں اور پھر رمضان کے بھی روزے رکھتے ہیں۔اس مدت میں روزہ ترک نہیں کرتے۔ کیا اس بارے میں کوئی صدیث وارد ہے اگر ہے تو اس صدیث کے الفاظ کیا ہیں؟

فَتَوْى: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَعُدُ:

سی صحیح حدیث میں بینہیں آیا کہ نبی طاقی نے رجب کا پورا مہینہ یا شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ نہ کسی صحافی ہے ایباعمل ثابت ہے۔ بلکہ نبی طاقی ہے رمضان کے سواکسی بھی مہینے کے تمام ایام کے روزے رکھنا ثابت نہیں ۔ صحیح حدیث میں سیدہ عائشہ شاتھ ہے روایت ہے کہ

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفَطِرُ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفَطِرُ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفَطِرُ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ اللّهِ سَلَمُ اللهِ سَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''رسول الله عَلَيْظُ (مسلسل) روز کے رکھتے تھے حتی کہ ہم کہتے: آپ روز نہیں جھوڑیں گے۔ اور (مسلسل) افطار کرتے (بغیرروزے کے رہتے) حتی کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول الله عَلَیْظُ کو رمضان کے سوا کسی مہینہ میں بورامہینہ روزے رکھتے نہیں ویکھا۔''

بیرحدیث بخاری اورمسلم بھنتیزنے روایت کی ہے۔

لِهِ بخاری کتاب الصوم باب صوم رمضان (۱۹۲۹) مسلم کتاب الصیام۔ باب صیام النبی 📆 (۱۷۵/ ۱۵۵۱)

## المادكان ومنان المحريج المادكان ومنان ومن

سیدنا عبدالله بن عباس الطفایان کرتے ہیں:

((مَا صَامَ النَّبِيُّ تَلَيُّمُ شَهُرًا كَا مِلاَ قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّه لَا يَصُومُ مُ)) لِ

''نی مُلَّقَةً نے رمضان کے سوامجھی پورا مہینہ روز نے نہیں رکھے اور آپ القّهُ اللہ کا مسلسل) روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ یہ کہنے لگتا ''اللہ کو شم! آپ مالقّهُ تو (اس مہینہ میں) روزہ چھوڑی کہ کہنے والا یہ کہنے لگتا ''اللہ کی شم! آپ تو (اس مہینہ میں) روزہ رکھیں کے بی نہیں۔'' کہنے لگتا ''اللہ کی قشم! آپ تو (اس مہینہ میں) روزہ رکھیں کے بی نہیں۔'' یہ صدیث بخاری اور مسلم بی تھیا نے روایت کی ہے۔ لہذا پورا ماہ رجب نقلی روزے یہ صدیث بخاری اور مسلم بی تھیا

یہ صدیمے مجاری اور میں بھتھ کے روایت کی ہے۔ لہذا پورا ماہ رجب می روزے رکھنا' یا بورا ماہ شعبان نفلی روزے رکھنا روزہ کے متعلق رسول الله منگالل کی سنت اور اسوہ کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ بدعت ہے اور نبی منگلل نے ارشاد فرمایا ہے:

الْمَنُ آحُدَتَ فِي آمُرِنَا هٰذَا مَالَيُسَ منهُ فَهُو رَدُّ)

"جس نے ہمارے اس دین میں وہ کام نکالا جواس میں سے نہیں ہے تو وہ قابل رہے۔"

اس حدیث کو بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔ مَرِ اللّٰهِ مَالَّةٍ مُرْمُرُ مِّرَ مِنْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰهِ

وَبِاللّٰهِ النَّوْفِيُقُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله الله عن عَمان عَمان عَمان الله عن تعوذ عبدالله عن عمان عائب صدر:

عبدالرزاق علمي صدر:عبدالعزيزبن باز بيسة

له بخاری. کتاب الصوم. باب ما پذکر من صوم النبی الله وافطاره (۱۹۷۱) مسلم. کتاب الصیام باب صیام النبی (۱۱۵۷)

بخارى - كتاب الصلح - باب اذا اصطلحوا على صلح جور (٢٩٩٧) مسلم كتاب الاقضية
 باب نقض الاحكام الجاهلية (١٤١٨)

سو الل: ایک آ دمی کے ذمہ مسلسل دو ماہ کے روز وں کا کفارہ لازم ہے اور وہ شوال کے چھ روزے بھی رکھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے بیروزے رکھنا جائز ہے؟

فتونی: واجب سے ہے کہ جلدی سے پہلے کفارہ کے روزے رکھے جائیں۔ کفارہ کے روزوں سے پہلے ثفارہ سے روزوں سے پہلے ثوال کے چوروزے رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیروزے نفل ہیں اور کفارہ کے روزے فرض ہیں اور انہیں فورا رکھنا فرض ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انہیں شوال کے چوروزوں یا دیگرنفلی روزوں سے پہلے رکھا جائے۔

## دوائی کے ساتھ غرارے کرنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟

سواله: کیاکی دوائی کے ساتھ غرارے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟

فعنوی: اگر اس دوائی کو لگلانہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹا گر ایبا صرف ضرورت کے وقت ہی کرنا چاہیے تا ہم اگر دوائی کا کوئی حصہ پیٹ میں داخل نہ ہوتو روزہ نہیں ٹوٹا۔

### کس سفر میں روز ہ حچھوڑ سکتے ہیں؟

سواله: وه کون ساسفر ہے جس میں روز ہ چھوڑا جاسکتا ہے؟

فتونی: اییا سفرجس کے باعث روزہ چھوڑنا اور نماز قطر کرنا درست ہے وہ کم از کم تقریباً

۱۹ کلومیٹر ہونا چاہیے جب کہ بعض علاء کی رائے میں مسافت کی کوئی حدمقر رئیس

بلکہ ہروہ سفر جو لگوں کے ہاں تفریخ سمجھا جاتا ہے اس تھم میں داخل ہے۔ رسول اللہ

منافی جب تین فریخ (نومیل قریباً) لمبا سفر اختیار فرماتے تو نماز قصر فرماتے منگر کسی

حرام کام کے لئے کئے گئے سفر میں نماز قصر کرتا یا روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ

ایسا سفر کسی شری عمل میں رخصت حاصل کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ البتہ بعض
علاء عام دلائل کی بنا پر جائز اور تا جائز سفر میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ (واللہ اعلم)

🕏 ما خوذ از فقادی دارالافقا مسعودی عرب فقادی این بازٌ، فقاد کی اصیام فقاد کی اسلامیهٔ شائع کرده کتاب وسنت کی اشاعت کا عالمی اداره دارالسلام لا بور پاکستان ﴿ فقاد کی علاء بلدالحرام لهیع سعودیه



## رمضان المبارك میں كى جانے والى بعض غلطياں

معزز قارئین .....رمضان المبارک اللہ تعالی کی رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور یہ سال میں ایک دفعہ سلمانوں کونصیب ہوتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جواس کی بابرکت گھڑیوں سے خوب استفادہ کرتے ہیں اور آنسوؤں کی برسات سے گناہوں بجرا دامن پاک کر لیتے ہیں۔ رحمت الٰہی کے ہیش بہا خزانوں سے جھولیاں خوب بھرتے ہیں۔ اپنی پروردگار کو راضی کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں جوغفلت کی کمی چاور تانے اس مہینہ کو گزار دیتے ہیں اور اس کی برکوں سے میسرمحروم رہتے ہیں۔ پہنے جو گوگ ایسے بھی ہیں جوخود ساختہ مسائل پڑ عمل پیرا ہو کر ثواب دارین کی امید رکھتے ہیں۔ اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے گر ہم اپنی ان گزارشات میں رکھتے ہیں۔ اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے گر ہم اپنی ان گزارشات میں فقط ان غلطیوں کی نشاندہی اور ان کے متعلق دین اسلام کا صبحے مؤقف واضح کرنے کی کوشش کریں گے جن کا ارتکاب لوگ رمضان المبارک کے بابر کت مہینہ میں کرتے ہیں۔

#### (۱) سحری جلدی کھانا:

ہمارے ہاں بعض روزہ دار سحری کا وقت ختم ہونے سے کافی در پہلے سحری کھا لیتے ہیں یہ فعل سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کھائے تاکہ وہ پورے اجر کا مستحق ہو سکے۔سیدنا انس مثاقظ بیان کرتے ہیں کہ:

''بم نے نی ماٹھا کے ساتھ سحری کھائی پھر آپ ٹاٹھا نماز کے لئے کھڑے ہو

## المادان المحادث المحاد

گئے، پوچھا گیا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا، انہوں نے کہا:'' پچاس آیات کے بقدر' اس صدیث سے بعد چلا کہ سحری جلدی نہیں کھانی چاہئے۔

## (٢) حَيْنِي عَلَى الصَّلُوةِ بِرَكُمَانَا بِنَدَكُرُويِنَا:

ہمارے ملک کے کی علاقوں میں بیز ہن پایا جاتا ہے کہ منے کی اذان میں جب مؤذن بوٹی علی الصّلوق کیے اور تو اگر کوئی روزہ دار سحری کھا رہا ہے تو فوراً بند کر دے۔ بیفعل بھی سنت کے خلاف ہے۔ کھانے چینے سے رکنے کے لئے حیی علی الصلوة کے کلمات کی آیت یا حدیث میں فرکور نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ''کھاؤ ہو یہاں تک کہ فجر کے وقت تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہوجائے'' (البقرہ)

البتہ اس کا مطلب میکی نہیں کہ اذان ختم ہونے تک یا اس کے بعد سحری کھائی جائے بلکہ اصل بات سیاہ دھاری اور سفید دھاری کا الگ ہونا ہے اگر اذان پورے وقت پر ہوتی ہے تو اذان سے پہلے ہی کھانا بینا بند کر دینا چاہئے۔ اذان سے سحری کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے نہ کہ کلمہ عَلَی علَی الصّلوة پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔

### (٣) اذانِ فجر كے دوران كھانا بينا:

بعض لوگ جان ہو جھ کرسحری لیٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر اذان فجر کے دوران جلدی جلدی کھانے پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آ دمی جس نے اس فعل کو عادت بنا رکھا ہے بعض دفعہ اس کا روزہ فاسد ہوسکتا ہے خصوصاً اگر اذان تھوڑی سی بھی لیٹ ہو، یا عین وقت ختم ہونے پرشروع ہو۔ نبی ناٹھ کی نے فرمایا:

'' بے شک بلال رات کواؤان دیتا ہے تم کھاؤ اور پیویہاں تک ابن ام مکتوم اؤان دے۔''(منعق علیہ)

یعنی پہلی اذان کے بعد کھانے اور دوسری اذان پر رک جانے کا تھم ہے۔ یہ تو اس آ دمی کے حق میں فیصلہ ہے جواس کوعادت بنا لے کیکن اس کے ساتھ بیرع ض بھی کرنا چا ہوں گا اگر مبھی ایسے ہو کہ انسان کچھ کھا پی رہا ہواور اذان شروع ہو جائے تو پیارے رسول شاہیم

## المارك المرافق المحال ا

کے اس فرمان کو مدنظر رکھے:

''اگرتم میں سے کوئی اذان سے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہوتو اس کو پنچے شدر کھے حتی کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے'' (ابو داؤ د، حاکم ، بیمق)

اس کے مذکورہ دونوں احادیث میں تطبیق یہی ہے کہ انسان اس فعل کو عادت نہ بنائے جھی کھارا پسے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

### (۴) فجری اذان جلدی کهنا:

بعض علاقوں میں سحری کا وفت ختم ہونے ہے ۵' امنٹ احتیاط کوسا سے رکھتے ہوئے اذان فجر کہددی جاتی ہے، ایسے لوگ تعریف کے ستحق نہیں کیونکہ نبی ٹاٹٹر کی نے فرمایا: ((اَلْمُو َّذَنْ مُوْ تَمَنُ))

''مؤذنَ امانت دار ہے'' (ابوداؤد، ترندی)

بعض علاقوں میں پندرہ ہیں منٹ پہلے ہی اذان کہددی جاتی ہے یہ ذاتی رائے اور عقل کوشریعت پرمقدم کرنے کی قتیج حرکت ہے۔اگر کسی علاقہ میں اذان پہلے کہنے کا رداج جڑیں پکڑچکا ہے تو ایسی اذان کے بعد طلوع فجر تک کھانا پینا جائز ہے۔

## (۵) بھول کر کھانے پینے والے بریخق:

ہمارے ہاں بعض لوگ بھول کر کھانے پینے والوں پر بہت بختی کرتے ہیں اور جوآ دی بھول کر کھا پی لیتا ہے اس کے روزہ میں شک کرتے ہیں۔ ہم ایسے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہیں گے کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی روزہ ٹو ٹنا نہیں ہے۔ نبی مُنافِقًا نے فرمایا:

''جبتم میں سے کوئی ایک بھول کر کھا ٹی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا، پلایا ہے'

#### (٢) بھول كر كھانے والے كوند بتلانا:

ا ارے ہاں سے بات و کی من آئی ہے کہ اگر روزہ وار بعول کر کوئی چیز کھا رہا ہوتو

## الكادكال ومنان الله والمستعمل المستعمل المستعمل

ات دیکھنے والے تنیبہ کرنے کی بجائے خاموش رہتے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے لہذا ہم اسے بتا کر اللہ تعالیٰ کا عطاء کر دہ رزق منقطع نہیں کرنا چاہتے۔
یہ منطق بھی صحیح نہیں۔ حدیث میں جو یہ لفظ وار د ہوئے ہیں'' وہ اپنا روزہ پورا کرے اللہ تعالیٰ
نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، یہ مطلب ہرگر نہیں کہ اسے بتایا نہ جائے کیونکہ روزہ کی حالت میں کھاتا بینا منع ہے جب اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتو سنیبہ کرنا ضروری ہے۔

### (۷)اذانِ مغرب کی تاخیر:

بعض مساجد میں احتیاط کے نام پر مغرب کی اذان تاخیر سے ہوتی ہے تا کہ سور ج غروب ہونے کی تسلی ہو جائے۔ یہ منطق بھی قرآن و حدیث کی کسوٹی پر ہرگز پوری نہیں اقرتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ''اَتِیمُّو الحِیامُد اِلَی اللَّیْلِ'' پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرؤ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہوجاتی ہے۔

نبی ٹاٹیٹر نے سحری تاخیر سے کھانے اور افطاری جلد کرنے کا تھم دیا ہے لہذا جونبی سورج غروب ہوروزہ افطار کر لینا چاہئے اور اس عقلی منطق کے ذریعے اسلام پرحملہ کرنے کی بجائے کسی دوسرے کام میں لگانا چاہئے۔

یہ بھی یاد رہے کہ افطاری میں تاخیر یہودونساری کی مشابہت ہے اور نبی سُلُمُنِیُم کی عُلاقیم کی عُلاقیم کی عُلاقیم نے فرمایا:

''لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔'' (متفق علیہ)

اور فر مایا'' تین چیزی اخلاق نبوی نبوت میں سے میں'' افطاری جلد کرتا اور سحری میں تاخیر کرتا اور نماز میں دائیاں ہاتھ ہائیں ہاتھ پر رکھنا'' (طبرانی)

#### (۸) مسواک نه کرنا:

بعض لوگ روزہ کی حالت میں مسواک نہیں کرتے اور بعض لوگ زوال کے بعد اور

## المادكان المحادث المحا

بعض عصر کے بعد مسواک کو اچھانہیں سجھتے۔ یاد رہے کہ روزہ کی حالت میں کسی بھی وقت مسواک منوع نہیں ہے اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی حدیث سخت ضعیف اور تا قابل ممل ہے۔ نبی تالیق نے تو مسواک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''مسواک منہ کے لئے صفائی اور اللہ تعالٰی کی خوشنو دی کے حصول کا ذریعہ ہے۔'' (میح المام الصغیر)

#### (٩) حالت جنابت اور روزه:

بعض لوگ حالت جنابت کوروزہ ختم ہونے کا سبب بجھتے ہیں اور بعض لوگ سحری کے وقت جنبی حالت میں کھانے کو غلط تصور کرتے ہیں یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، اگر روزہ کی حالت میں اپنے آپ نیند وغیرہ میں انسان جنبی ہوجائے تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہاورای طرح اگر وقت کم ہوتو وہ عسل کرنے سے قبل سحری کھا سکتا ہے اور بعد میں عسل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عسل کرتے سحری کا وقت ختم ہوجائے۔ از خود احتلام روزے کو باطل نہیں کرتا کیونکہ میروزہ دار کے اختیار میں نہیں اور اس کو کسی مدیث میں نواقض روزہ میں ذکر شہیں کیا گیا۔

### (۱۰) رمضان المبارك كي راتيس اوربيوي سے تعلق:

بعض لوگ رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی ہویوں سے از واجی تعلقات قائم نہیں کرتے اور نہ ہی اسے جائز سجھتے ہیں حالانکہ بیر ممانعت صرف دن کے وقت ہے جب کہ انسان روز ہ سے ہو۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ أُحِّلَ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (البغرة : ٢/ ١٨٤)

'''روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے تمہاری ہیو یوں سے تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ تمہارالباس ہیں اورتم ان کالباس ہؤ' (البقرہ)

#### (۱۱) کھانے کا ذا نقہ چکھنا:

بعض عورتیں روزہ کی حالت میں کھانے کا نمک وغیرہ چیک کرنے کے لئے کسی بچے
کوئہتی ہیں اورخود نہیں چکھتیں جس سے بعض وفعہ عجیب می صورتحال جنم لیتی ہے۔ علاء سلف
اور موجودہ دور کے محققین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت کھانے میں نمک مرج
وغیرہ چیک کرسکتی ہے، اس کو فقط زبان پر لگائے اسکا اثر آھے نہ جانے دے، ہاں اگر کھانے
کا اثر حلق تک جانے کا اندیشہ ہوتو پھر رہنے دے۔

#### (۱۲) حيض ونفاس والي عورتنس:

بعض عورتیں نفاس کے جالیس ایام پورے ہونے سے قبل ہی پاک ہو جاتی ہیں لیعنی ان کا خون رک جاتا ہے اور وہ عشل کر لیتی ہیں مگر وہ اس لئے روزہ نہیں رکھتیں کہ ابھی چالیس دن پورے نہیں ہوئے۔ یہ حقیقت میں زبردست غلطی ہے۔ عورت اگر چالیس دن چالیس دن بوجائے تو اسے فورا نماز اور روزہ کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اس طرح وہ عورت جوشف دنفاس کے عارضہ سے فجر سے پہلے پاک ہو جائے اسے چاہئے کہ محری کھانے اور بعد میں عشل کرلے کیونکہ محری کھانے کے لئے عشل ضروری نہیں۔ اگر وقت کم ہوتو وہ کھانا کھانے کے بعد عشل کرلے کی اور فجری کھانے اور روزہ بورا ایسانہ کرے۔

## (۱۳) عورتوں کا خوشبولگا کرنماز تراویج میں شریک ہونا:

بعض عورتیں خوشبولگا کرنماز تراوی کے لئے متجدمیں حاضر ہوتی ہیں یہ فعل حرام اور مقاصد شریعت کے سراسر منافی ہے۔ نبی تاکی نے فرمایا ''جوعورت خوشبولگا کر متجد میں نماز کے لئے آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شل نہ کرئے'' (ابن ملبہ) اور بعض احادیث میں آپ نے ایسی عورت کوزائید قرار دیا ہے۔

### (۱۴) نمازتر اور کے رکوع میں شامل ہونا:

ہمارے ہاں بعض لکوں کی عادت ہے کہ وہ نماز تراویج کے رکوع میں شامل ہوتے

ہیں تا کہ لمج قیام سے بچا جا سکے اور دلیل بددی جاتی ہے کہ صدیث میں آیا ہے کہ''جس نے رکوع پالیا اس نے رکعت پالی'' ہم عرض کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بد صدیث تحقیق کے ترازو میں پوری نہیں اتر تی اور دوسری بات کہ رکوع میں شامل ہونے والے تراوت کا مقصد کونہیں جانتے اور وہ اس بابر کت کام کی روح سے بے خبر ہیں۔ نبی تا ای نے فرمایا:

"جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف کرویئے جاتے ہیں' (متفق علیہ)

#### (10) جماعت میں ملنے کے لئے جلدی جلدی رکعت ادا کرنا:

بعض لوگ اگر نماز تر اوت کے لیٹ ہو جائیں اور امام ایک رکعت ادا کر لے تو وہ جماعت میں طغے کے لئے جلدی جلدی رکعت ادا کرتے ہیں اور پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یوزبردست غلطی ہے۔ نبی مُنافِظ نے فرمایا:

''جوتم پالووہ پڑھلواور جوفوت ہوجائے اس کو بورا کرو''اس لئے اگر نماز تراوی میں امام ایک رکعت پڑھ چکا ہوتو اس کے ساتھ شامل ہوجانا چاہئے اور بقیہ نماز سلام کے بعد بوری کر لینی چاہئے۔

#### (۱۶) نماز تراویح کوجلدی جلدی ادا کرنا:

ہمارے ہاں بیر بجیب بیاری عام ہے کہ نماز تراوت کا آئی تیز پڑھی جاتی ہے کہ انسان کوئی تیج و تحمید بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا اور اس سے بڑھ کر افسوں کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس تیز رفتاری سے پڑھا جاتا ہے کہ الحفیظ والا مان۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا: ''ادر قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا ثواب کی بیائے باعث گناہ ہے۔ نبی شاہیم نے منافق کی ایک نشانی میہ بھی بتائی ہے کہ وہ نماز آئی تیز ادا کرتا ہے جیسے کو الشوکیس مار رہا ہوں۔

مسلمان بھائیو! .....نماز تراوی کے مقصد کو سجھنے کی کوشش کرو اور رہی طور پر قیام رمضان کی بجائے ایمان اور احتساب کے ساتھ قرآن سنو۔ ہمارے دلوں پر قرآن مجید اثر

## المادكان المنان المحادث المحاد

نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم اس کی تلاوت کا حق ادانہیں کرتے اور تلاوت کی بجائے اس کی تو بین کرتے ہیں۔

اور آگر شبیند کی تلاوت کی جائے تو حفاظ کرام Night coach کی طرح اتن سیٹر سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ کس لفظ کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کس نے پابند کیا ہے کہ تین راتوں میں مکمل قرآن سنا جائے۔ قرآن کا نقدس پابال کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ تھوڑ اس لیا جا تا مگراس کے آداب کا کھمل خیال رکھا جا تا۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا:

''بِ شک وہ مومن کامیاب ہو گئے ،جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں'' نی منابھ نے فرمایا:

''سب سے بدر ین چور وہ ہے:جونماز کی چوری کرتا ہے،صحابہ عرض کرنے لگے: نماز میں چوری کیے؟ آپ تُلَقِیمؓ نے فر مایا کہ وہ رکوع اور بجود پورانہیں کرتا۔

### (۱۷) قنوت نازله میں اوپر دیکھنا:

آبعض لوگ قنوت نازلہ میں دعاء کے لئے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یفعل بھی غلط ہے ادر اس کی وعید نبی مُناتیج سے وارد ہے۔ آپ نے اس کی سزایہ بیان کی کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر دں کواچک لے۔

#### (۱۸) سرمه نه لگانا:

بعض لوگ روزہ کی حالت میں سرمہ لگانے کو برا خیال کرتے ہیں اس دعویٰ کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں، روزہ کی حالت میں سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹو شا۔

ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ اور ہمارے لئے رمضان المبارک کی بابر کت گھڑیوں میں خلوص دل سے دعاء گور ہیں گے۔



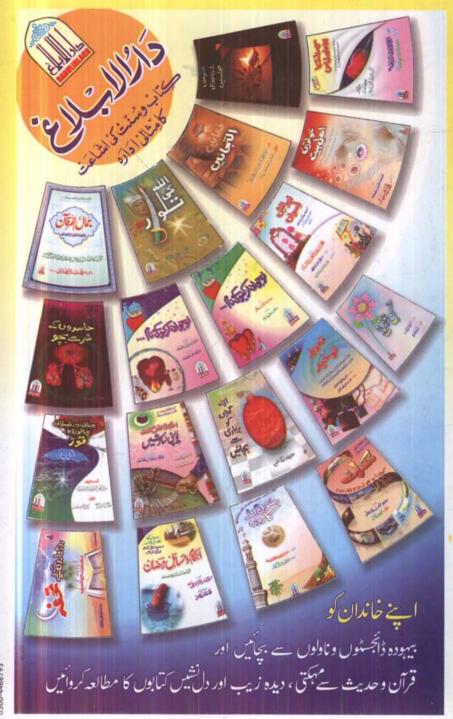

201797 July 101